المارة ا

المعالية المعالية المعالمة المناعظة والمنافعة والمعالمة والمعالمة

منتیل سالید ۱۰ الهای آن بدن برد. ۲۵

المالكة جلد دوم حضة تقة الاسلام علامة فها مردلانا أشيخ محمد فيوف مفسر قرآن عاليبناب ادلينط مولانا السيط فرس صاحب قبله منظله العسال

م کو تبرکات و تحالف ۱۹-۵۳۰ امام بارگاهٔ رضویه سو ساللی

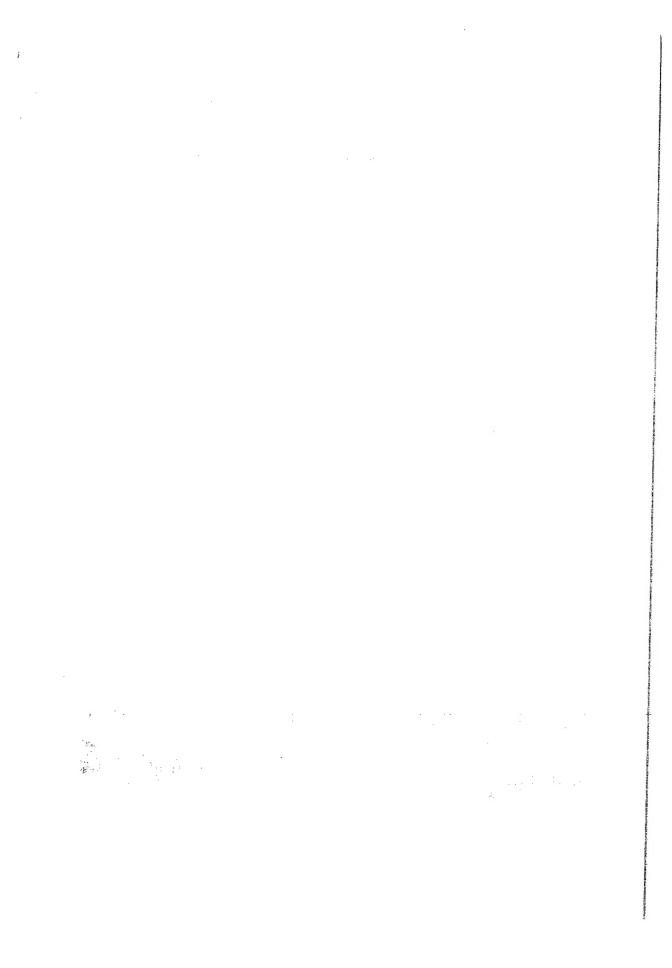



مُصَنَّفْتُ مَنْ سَنْ يَكُوالمُ فَسِرِنِيْنَ اَدِيْ يَكِ اعْطَهُ الْخَالْحُ هَنُولَانَ النَّيِّلْ فَلِفَرَجِيسَ مَنَا تَحْبُ ٱلْمُرُوفِوْنَى بانجامت اماييد وصدرجام عند اماييد كيني

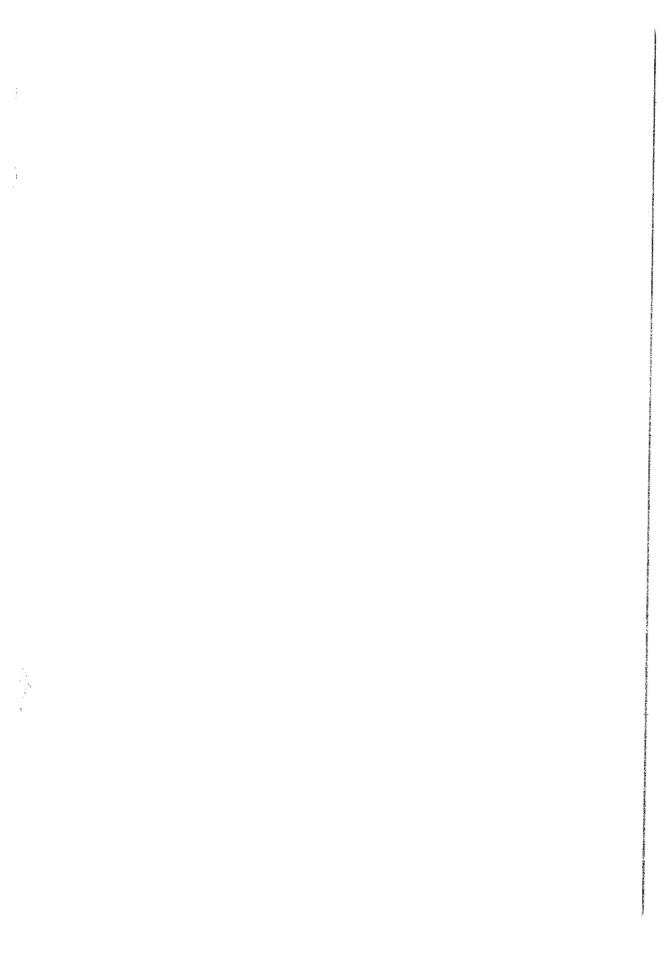

وكاك الصالقة

## جمله حفوق كبق ناسشر محفوظ ببن

ا متشر\_\_\_\_ طفرشميم پيليكيشنز رئرسدن دهبرولا) بلاک عدّ سب بلاک ك روم ه مكان عشل نا ظهر آباد كرا چي

> مطبع \_\_\_\_ قریشی آرٹ پریس ناظم آباد کرایی

كتابت \_\_\_\_ سيد كدر منا ذيرى

هدي ١٦٠ رو پار

سال اشاعت \_\_\_\_ سمبرين عمل

|               |            | ىين                           | نفا  | الم                     | קרש |                                           |          |
|---------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------|-----|-------------------------------------------|----------|
| كتاب لسلوة    |            |                               |      |                         |     |                                           |          |
| منع<br>أردوزج | مرن<br>سنن | مضاين                         |      | صفح<br>اردد و <u>وج</u> | عرب | مضاین<br>فضیلت نماز                       | بنبر     |
|               |            | فازمين فنثوع وكرابهت فعن      | 10   | ٣                       | •   | خیبست عار<br>نمازی حفاظت کرنے والا اور    | ',       |
| ٥.            | 6/4        | عبث.                          |      |                         |     | عاری حفاظت رے والا اور<br>ضائع کرنے والا  | '        |
| <b>DY</b>     | ۱۵         | ا نمازین دعاد بها             | 14   | ٨                       | ۵   |                                           | l        |
| 64            | Dr         | ا ذان واقامت وگوا <i>ب</i>    | 14   | 16                      | W   | فرص الصلوة                                |          |
|               |            | مسيديس داخل ياخارج بيوت       | 1/4  | 14                      | 10  | ا دفات نماز کا اوّل دوسط وآخر<br>تنازار د | م<br>دان |
| 41            | 41         | وقت كياكيا جائے۔              |      | 44                      | 1A  | وقت طروعفر                                | 1        |
| 44            | 44         | افتستان شاد                   | . 19 | 100                     | וץ  | و قت مغرب دعشار<br>تاریخ                  |          |
| 4.            | 44         | قرآت مسترآن                   | ۲٠   | 74                      | 74  | وتت نازفجر                                | 4        |
| 41            | 44         | عُزَائمُ السجود               | עץ   |                         |     | علم وقت نماز بادل اور آندهی ک             | 4        |
|               |            | آخری دورکعتون میں مشرآت و     | 77   | ۳.                      | YA  | دن ا درا ستقبال قبسلر                     | 1        |
| 40            | 40         | رين برا                       |      | ٣٢                      | PI  | د ونمازی ایک سانچه پروشنا                 | 1        |
| 4             | 44         | دكورة ومرا مفاكيديد كياكيا جا | ym   | ٣٣                      | ۳۶۳ | جونمازي بروقت برشى جاسكتي بب              | 9        |
|               |            | مسجده التيح اوردعا ، فراكس ا  | 44   |                         |     | نظوع اورساعات جنمين نماز                  | 1        |
| AN            | 41         | أواقل تمازين                  |      | 44                      | 14  | ښې پر هخه .                               |          |
| 1.6           | 9.         | 35.000                        | 10   | ٠                       |     | الركون سرجات بإناز بإصن                   | 11       |
| .9 1          | 94         | كس بيزرسيده مذكراه ركيا كرده  | 44   | ٨٠,                     | 44  | مجلول جائے۔                               |          |
| 9 4           | 90         | بيشان زمين برد كمنا           | 1/2  | 64                      | l/m | بنائےمسبحدتبوی                            |          |
| 99            | 94         | قيام وقعود                    | YA   | 20                      | NA  | معلى وتنتاز ليف آكركيار كه                | 11       |
| 14P           | 141        | تشبدوسلام                     | 14   |                         |     | مرد دعورت كا قريب فريب نما ز              | )ı       |
| 1.0           | 1.11       | تعنوت                         | ۳.   | NL                      | MA  | برطعنا                                    |          |

کس کے پیچے نما زیوصنا مکردہ ہے كيا غلام سين تماز بوسكتاب نما دس مدودمرث 110 HM. حقداركون ب-منذوع ناذيرسهو 104 IDA 114 110 مردغورتون ك المارت كرسكتاب مترأت يرسهو ١۾ 114 114 109 عورت عورتوں ک -109 دكون ين سهو HA 114 20 14. 104 احكام مجاعت 119 21 مسجده سرسهد NA بوسو بيش نماذكا طابرياد وبرتبليزيونا يهل دوركعتون يرسهو 144 141 ۵۳ 17. کا 119 ايك شخص تنا نما ذيرُ هشاب مي نازقبر ومعنرب وتجعين شك 20 141 IKI ۳۸ شركيدجاعت موتاب تيسرى وجولتي س شك 144 140 ۳ q 171 177 جوشخص امام كدسامته نمازكا چوکتن اور بانجوس شک 00 110 144 N. کے حصہ باے۔ 140 نمازس كلام كرنا 144 144 1 116 كسي كاصفوت جماعت كاطفيلنا برنازين مسبو ،كثيرانسبوه 144 14. AY 44 نما دکعبرس پس کی چیت پراور نا فليس سبوا الم واموم كاسبو 144 04 اساا يهود ونصارئ كيمعبدون ين سنهوكرنے واسے كا ثما ز 14. 100 Mm كيانماز تعلع مرو مباتى بيرضك عكث ا دران مقامات پرجسال نماز MM مكروه سيعد اشادہ دئےان سے۔ 144 144 1/1 174 لياسمنعتى IAM 110 نمازى كاجواب سلام ديثا ا ودنماز ۵A MA کس بیاس میں ٹماز کووہ ہے من تصيكنا 19. IAD 09 INN IND نايار بهاس مين ناز نازی موذی جانورگونما زمی 194 190 4. 14 متلتم اورمختضب مستن كاستعلق 4.. 194 مارد الديستيه INA INA 41 بجون كانماز اوران سيموا غذه بنائ سأجد أوركيا وبال 44 ML 401 الوتت. 740 ے بیا جائے اورس مدی اور فع 104 146 نا زمروبيرومرديش 4.4 Y . Y IDM 41 ففيلت تمازبا جاعت M۸ بيبوش اوراس مرتين كانازحس اس كيتي نازير صناجس كانتدا 100

وروكا في جلده اردو ترج الردوترجم ابرب ابتبر نمازتوا فل ففيلت روزنجوا درشب ثبد 476 401 تقديم وتنافيرنوانس وتفتأ نوانل رودهج زينت كرنا rim 411 77 وجوب نمازج واوكس يرواجب يب اور شازچانندن. 44 104 YIA 414 441 وتت نازحج ووتت عفرد وذهج شازخوت MID 242 440 10 414 44 گھسان کی جنگ میں نماز فازجو عطاام كالتبنيدكرنا 40 AY 744 744 نمازعيدين وخطي ا ورخطبه برنصنا . 244 AL 74. 47. 416 نازاستنتفاء نازج ديس سور نوس اتعين ۸۸ 721 YLY YYY 444 4. نماذكسوت المازجدين فنوت A 9 444 140 rra 41 44 A اخادشيع جوناز تمع سيسشريك ندمور 47 149 ٩. 444 844 446 نماذ فاطرنهرا دغره ر وزيمورك أوا قل 91 YYA YAY 47 YA. 776 ناذاتتخاره 94 ٠٣٠ لوادرجمد 60 444 MAD MAM نمازولي رزق 40 14. 416 94 444 711 نمازحاجات وه مسافت حس بيريميا زقه 49 P 490 90 4 خاكف ك نماز سپوتی ہے۔ 491 794 90 ٣٣ THA وسفركاداده ركمتا برياسفرس تمازادادة سفركه وتت 499 49 A 44 94 نباذشير 444 444 بسام مسرم واليس آئے۔ 92 مازونت مجامعت وادادة 94 44 ۲۳۷ 444 ملاحن اسكاريون اودشكاديون 14.4 تزديح 49 4.1 أوادر كالمتعلق 4:4 ٣.1 229 YN. 99 حسافزكامقيم كانمادين شريك بونا لمساحدكوفه mip 747 MIM YMY 70°F سقرس نوائل MIM ٨١ 414 14 YMY کٹی *یں ٹ*از YND ۹ رس WJ A المهام 1+1 1

المنافع المناف

[بسمالله الرحن الرحيم]

وكتاب الصلاة

﴿بال

ث(قضل الصلاة)ث

قال عن بن يعقوب الكليني مصنف هذا الكتاب \_ رحمه الله \_ :

١ ـ حد أنني علابن يحيى ، عن أحدين على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه عن أفضل ما يتقر به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو ؛ فقال : ما أعلم شيئاً بعدالمعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى ابن مريم عَلَيْكُمُ قال : "وأوصاني بالصلاة والز كوة مادمت حياً »

۲ ـ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيدالشحدام ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سمعته يقول : أحب الأعال إلى الله عز و حل المسلاة وهي آخر وصايا الأنبياه عَلَيْكُ ، فما أحسن الرّجل بنتسل أو يتوضاً فيسبغ الوضو . ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه و هو داكع أو ساجد إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: ياويلاه أطاع وعصيت و سجد وأبيت .

٣ على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء قال : سمعت الرَّ ضا عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

. ٤ - على بن إبراهيم ، عن عدين عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال :

سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول: إذا قام المصلّى إلى الصّلاة نزلت عليه الرَّحة من أعنان السّماء إلى أعنان الأرض وحفّت به الملائكة وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلّى ما في الصلاة ما انفتل .

و من على بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن عبوب ، عن أبي حزة ، عن أبي جوة ، عن أبي جعفر عَلَيْ قال :قال رسول الله عَلَيْ الله الله العبد المؤمن في صلاته نظر الله الله الله القبل الله عليه مد حتى ينصرف وأظلته الرَّحة من فوق رأسه إلى أفق السما، و الملائكة تحفيه من حوله إلى أفق السما، و وكل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول له : أيّها المصلّى لوتعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التغت ولاذلت من موضعك أبداً .

٣ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن على بن الغضيل ، عن أبي الحسن الرضا عَلَيْنَ اللهُ قَال : الصَّلاة قربال كلُّ تقي .

٧ ـ عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عمّاد ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عَلَيْتُكُ : صلاة فريضة خيرٌ من عشرين حجمّة وحجمّة خيرٌ من بيت مملؤ ذهباً يتصدّق منه حتّى يغنى .

٨ - جاعة من أصحابنا ، عن أحد بن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله على الله قال : مر بالنبي على الله عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عبدالله الله ألا أكفيك ؟ فقال : شأنك ، فلما فرغ قال له رسول الله عبدالله عبدالله عبدالله أعنا بطول السجود .

٩ - أحدبن إدريس ، عن غلابن عبدالجبّاد ، عن صفوان ، عن حزة بن حران ، عن عنديد بن حران ، عن عنديد بن حران ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُ قال : قال دسول الله عَلَيْتُكُ : مثل الصلاة مثل عود الفسطاط إذا ثبت العمود نقمت الأطناب والأوتاد والفشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولاوتد ولا غشاه .

ابن عمر اليماني ، عمن حد مه ، عن أبي عبدالله عليه قول الله عن وجل و الله عن إبراهيم

الحسنات يذهبن السيتات ، قال: صلاة المؤمن باللَّيل تذهب بما عمل من ذنب بالنَّماد.

١١ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفصبن البختري ، عن عبد الله تَحْتَلَى البختري ، عن عبدالله تَحْتَلَكُ قال : من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذ به و من قبل منه حسنة لم يعذ به .

انصرف وليس بينه وبين الله ذنب .

١٣ \_ عَلَامِن يَحْيى ، عن عبدالله بن عَلَى بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المنبرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله الله عنه قال دسول الله عَلَالله الصالاة ميزال من وفي استوفى

كتاب الصّلوة

باب ففيبات بمشاز

ا۔ ہیں نے امام جعفوصاد تی علیرانسلام سے لچھاکہ مبندوں کواپنے رہ سے ذیادہ قریب کرنے ما لی اور فدا کے نزدیک زیادہ مجد ب کیا ہے۔ فرایا معزنت کے بعد نساز کیا تم نہیں جانتے کوعبد صلح حضرت عیسی نے فرایا ہے کہ جب بک میں زندہ

ہوں اللّٰہ نے مجھے نمازیڑھنے کا حکم دیاہیے۔ (ص) ٦- مي في الدعبد الله علياب لام سے سناكر الله تعالى كردكي سبدس زياده محبوب عمل تما زيے اور وہ انبيا عليم كآخرى وصيت ب كيا اجهاب وو فشنس وعنس يا وخوكر ادر بجرالك جاكيمي كوث مي دكون وسجو دكر اور كونى دوست اسے ديكھ ش بهو، جب بنده سبحده كوطول ديتا ہے توث بعان كهتا ہے ميرے الماكت محواس نے فداک اطاعت ک اور میں نے نا فرانی ، اس نے سبحدہ کیا اور میں نے انکارکیا ۔ (میحے) سر ين نام رضا على اسلام سعدناك بندے كوفداسے سب سے زيادہ قريب كرنے والا اس كاسبحدہ سے جسيساك قرايا ہے سجدہ کروٹریت مال کرو۔ (۹) م. فرا باحضّ في بدك أن نمازيط صف كوا موّاب تواس برا طرات آسمان سي زين ك اطران مك رحمت فدا مازل بہوتی ہے اور ایک فرشتہ نداکرتا ہے اگر مصل جان لیٹا کہ نماز کا ٹواب کیا ہے تو یہ نماز نزک خرار (من) ٥- فروايا الم محمديا قرعليانسلام في كررسوك التدف فرمايلي جب كول بندة موس نما زمين ميودا ب توالله اسس ك طرف ننظ کرتا ہے یا اس کی طرف متوجہ مہوتلہے جب تک وہ نما زمیں رہے اس مے سربرا نق سمال تک رحمت اہلی سایدنگن ڈہتی ہے ا ورالما کمہ اس کے گرد رہے ہیں کہ نتی اسمان تک الٹڑا یک فرشتہ کو مقررکر تاہے جو اس کے سرانے کھڑا کہ تاہے ۔ اے مقعل اگرتوجيان ليتناكدكون تيرى طرف ديكه دبايت توكس سعدنا جات كرد بليدة توكوكبم كسى طرف متوجرن ميؤنا اور اينى جگرسے مذہبنتار (فن) ٧٠ فرايا دام رصاعليالسلام في كما زيرمبير كارى سازياده بعث قربت ب ے۔ فرمایانما ڈفرلیفیٹر کچے شے بہترہے اورایک چ ببزیے اس گھرسے جوسونے سے بحوا ہوا ہوا وروہ سب داہ فداحی ہے دیاجا فرما بارسول التدك ياس سي كزرا ويصخص جرف بعن ا ذواج بنى كاعلاج كياس اس في كها يارسول المدميري فدمات مفیک بہو گوئیں۔ فرایا مفیک ہیں حب وہ چلن لگا تو آئے نے فرایا تو کیا چا ہتا ہے اس نے کہا جنت ، حرات نے سرتھ کا لیا محرفرايا لي بندة فدام مدد كرتيمي طول مجده كعساته ۹ امام جعفوصا دق علیدا سلام نے فرما یا کرحفرت دسول فدانے فرما یا ہے کرنما زک شال ستون فیم کہ ہے ۔ جب تک ستون فیا کم ہے۔دسیاں،مینیں اوربروے اپنی جگہ برقائم دیتے ہیں اور ان سے فائدہ پہنچاہے میکن جب وہ گرجائے تو برسسب جيزى بركار موحاتي من . ( جيول) ١٠ فرنايا حقر تست اس أيت ك سعل نيكيان كلامون كوكها جاتى بعد فرايا نماز جب مردمومن رات كوروه الس ك دن كالتا يول كودوركردي بيد (مرسل) ۱۱. فرایاجس که ایک شدا د قبول برگی اس برعذاب نهرگا اورجس که ایک نیل قبول بوگی اس بریمی عذاب نهرگا- احسن)

۱۱۰ فرایا برعبدالشعلیم سلام نے جود درکعت نماز پڑھ اور جوکہتا ہوا دراس کوجات کی ہوتی آپ کے اور خدا کے درمیان کول گذاہ شربعے کار (ضعیف) ۱۳۰ فرایا رسوک خدالتے نماز ایک ترازد سے حس نے پورار کی پورایا یا۔

## ﴿باك﴾

#### ١٤ (من حافظ على صلاته أوضيعها) الله

العلى أبن إبراهيم ، على على من يونس بن عبد الرسم عن عبد الرسم المعرانة على عبد الرسم بن المحروب المعروب التفت إلى فقال : كنت صليت خلف أبي عبدانة المناه بالمزدلفة فلم المسرف التفت إلى فقال : يا أبال الصلوات الخمس المفروسات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عبد بدخله به المجنسة ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولاعبد له إن شا، عد ما وإن شا، غفر له .

٢ - الحسين بن غل الأشعري ، عن عبدانة بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالر عن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : صليت مع أبي عبدالله المعروضات بينهما معد المسلم المعروضات المعساء الآخرة نم التفت إلى فقال به أبان هذه الصلوات المحس المفروضات من أقامهن وحفاظ على مواقبتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عبد بدخله به الجنة ومن لو يصلهن على مواقبتهن ولم يحافظ عليهن فذاك إليه إن شاه غفراه وإن شاه عذا به ومن لو يصلهن عبدالر عن عن عن على مواقبتهن المن عبدالر عن عن يونس ومن المرابع بن إبراهيم ، عن على بن عبدالر عن وعن يونس المناء على المناء ال

ابن عمّار ، عن أبي عبدالله تَشْكُمُ قال : قبل له و أنا حاضر : الرَّجل يكون في صلاته خالباً فيدخله المجب فقال : إذا كان أوَّل صلاته بنيسة يريد بها ربّه فلا يضرُّ ، مادخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليحسأ الشيطان .

in the transfer of the perfect for the series

٤ ـ جماعة ، عن أحدين على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أباجعفر عليه يقول : كل سهوفي الصلاة المسلاة (٢) بطرح منها غيران الله تعالى يتم بالنوافل ، إن أو لهما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ماسواها ، إن الصلاة إذا ارتفعت في أو ل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حفظتني حفظك الله وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضيعتني ضيعك الله .

م مع على بن يحيى ، عن أحد بن غلى ، عن الحسين ، عن عجل بن الفضيل قال : سألت مبدأ صالحاً عَلَيْتُكُمُ عن قول الله عز و جل : « الذينهم عن صلاتهم ساهون » قال : هو الشَّصْيع .

٣ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبر ، عن عمر بن أذينة ، عن ذرارة عن أبي جعفر تَجْتَنَمُ قال : بينا رسول الله عَبَالله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام مصلى فلم يتم وكوعه ولا سجوده فقال عَبَالله الله الفراب لئن مات هذاوهكذا صلاته ليموتن على غيرديني

٧ \_عنه ، عن أبيه ، عن حاد ، عن حريز ، عن ردارة ، عن أبي حعفر للتُنظِّ قال الله عنه ، عن أبي حعفر المتنظفة قال الا تتهاون بصلاتك فإن النبي عَلَيْظَة قال عند موته : ليس منتى من استخف بصلاته ، ليس منتى من شرب مسكراً لايرد على الحوض لا والله

آ مقل بن يحيى ، عن أحدين على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوات ابن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبوعبدالله يَشَكُ : والله إنّه لبأن على الرّجل خمسون سنة وما قبل الله منه ضلاة واحدة فأي شي، أشد من هذا والله إن كم لنعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لوكان يصلى لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ، إن ا

الله عزَّ وجلَّ لا يقبل إلَّا الحسن فكيف يقبل ما يستخفُّ به ,

• ١- على بن يحيى ، عن أحدين غلى ، عن على بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ قال : إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال الله تبادك وتعالى للاتكته : أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي .

ابن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبيه ، عن حمّاد ؛ وعمر بن يحيى ، عن أحد بن على عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : إذا ما أدَّى الرَّ جل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامّات و إن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة وإنّما تقبل النّافلة بمد قبول الفريضة لم يقبل منه النّافلة و إنّما جعلت النّافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة .

الله عن عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أباجعفر عَلَيْكُمُ عن قول الله عز و جل : «الدينهم على صلواتهم يحافظون عن قال : هي الفريضة ، قلت : «الدينهم على صلوتهم دائمون عن قال : هي النافلة .

١٣ - على بن يعيى ، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَ ضالة بن أيسوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُ : قوله تعالى : \* إن الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، قال : كتاباً نابتاً وليس إن عجدات قليلاً أوأخدرت قليلاً بالذي يضر له مالم تضيم تلك الاضاعة فإن الله عز وجل يقول لقوم : \* أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً

عن على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جيل بن در الج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : أيّما مؤمن حافظ على الصّلوات المفروضة فسلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين .

١٥ - علابن يحيى ، عن عدا مدين على ، عن على بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج

عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال:قال أبو الحسن الأوَّل عَلَيْكُمُّ : إنَّه لمَّـاحضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ إنَّـه لاينال شفاعتنا من استخفُّ بالصلاة .

# ہا ج نمنازی حفاظت کرنے والااور ضئا لیے کرنے والا

ا اباں بن تعلب نے کہا کہ میں مزد لفہ میں امام جنفر صادق علیدا سسام کے پیچے نما ڈپڑھا کرنا تھا جب حفرت دہاں سے لوٹے تو گھ سے فرمایا ۔ لے اباں با پنج نمازی فرض ہیں جون مے مورود کو شائم کو گھتا ہے اور ان کے وقتوں کی حفاظت کرتاہے وہ روز قیامت انڈسے اس حال میں بلے گا کہ امس کا ایک معاہرہ اللہ کے سائٹ بہرگا اور فلر اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جس حدود کا کھا ظنہ میں رکھا اور نما ذوں کے اوقات کی نیچر اشت نہیں کی تو اللہ اس کے سائٹے کوئی معاہرہ نہیں کرے گا جا ہے عذاب کرے کا چاہیے بخش ہے گا (ص)

٧- ، بان بن تعلب نے کہار میں نے مزد نفریں امام جعفر صادق علیان الم مے ساتھ نماز پڑھی ، جب وہاتی پلٹے آوا ہے نے نمانر پڑھی ، بچرا پ نے نمازع شار پڑھی اوران کے درمیب ان ایٹر نرکی ۔ اس کے بعدیں ایک سال کک حفرت کے بیچے نماز پڑھ شا دیا ۔ آب نماز مغوب کے بعد چار کعت نا فلر پڑھتے تھے بچوٹماز عشار ، بچر حفرت نے بچھ سے صند ایا ۔ اے ابان برہی پانچ واجب نمازیں ، جس نے ان کو فائم کیا اوران کے وقت کی صفافت کی توجب دور تعیادت فلاسے کے گا تروافل جنت ہوگا اور ج ایس نہ کرے گا تو فدا چاہے اسے بخش ہے یا غلاب کرے ۔ (ص)

سر فرمایا اس شنور کے بارے میں جونساز میں شنول ہوا ور شیطائی وسوسدارس مے دل میں واقل ہور اگرا قال نمازمیں برُخلوص نیٹ شامل ہوا درخاصاً ملت موٹولین نمازجاری رکھے اور شیطان کو دھٹسکاردے ۔ ارجیول)

م ۔ میں نے امام با فرعلیا نسلام سے سنا ہر سہر جو ٹما زمیں ہوگا اس سے نکال بیا جائے گا سوائے اس سہر کے جے اور ٹوافل سے پیراکورے ، بندہ سے سب سے ہیلے جس چرکا سوال کیا جائے کا دہ ٹما ذہبے اگریہ تبول ہوجلنے گا توبھیرا جمال بی قبول ہوجا بیس کے چرنما ڈنا ورفلان شرائط پڑھی جائے گا وہ اپنے صاحب کیاس سیاہ دیگ میں تاریجی سے بیٹی ہوئی آئے گی اور کہے گا تو نے مجھے ضائے کیا اللہ تجھے ضایع کرے ۔ وموثق )

- ٥- بين في المام موسى كافم عليوا سلام سے يوجها اس آيت كانتعلق جونوگ اپنى نماذ كي متعلق سسا معود دي فرما يا يعني تما أنع كر في والے بين . (مجبول)
- ۲- فرایا امام محدبا فرطیرا سلام نے کر دسول الشرایک دن مسبوسی تشریف فراسے ایک شنوس آیا اس نے نماذ پڑھی نا تس دکور شیح دست محفرت نے فرایا - اس نے کوتے کی طرح مفودیک مادی ، اگریہ مرکیا اور اس کی نماز اسی طرح کی ہے تو بہ میرے دین پرمرے کا - ( حسن)
- 4 فرایا ابرحبفرعلیالسلام نے اپنی نمازیں سستی دائر درسول اللہ نے مرتے وقت فرایا و مضخص مجھ سے نہیں جس نے نماز کو حیق جانا دہ مجد سے نہیں اور جونشہ دال چربئے وہ میرے پاس حوض کوٹر مردا دون بہوگا۔ (حسن)
- ۸ فرمایا حفرت رسول فدان ، سشیطان ہمیشداس مومن سے و فرده د بہناہے جمال نیج بگان کا حفاظت کرناہے اور جوان کو فنائع کرتاہے اس برجری ہوجا آہے اس کوبڑے بڑے گنا ہوں ہیں دافل کردیتاہے۔ (فن)
- ۹- فرایا حفرت ناگر مچیاس برس کمی که ایے گزرها بین کراسس کی ایک نماز قبول نا بو تواس سے فریادہ سخت بات کیب سورگ این پر مسال میں برس کے ایے گزرها بین کران کو حقر مانٹ میروی دو سرے کے نفر نماز برخت اس کر نماز کو حقر مانٹ کی میروں کی دجہ سے اس کی نماز قبول نہیں کر تاجو با حسن طربتی انجام مذدی می میروں مناز میں جو استحقاقاً اداکی کئی میروں و میجے )
- ۱۰ فرط یا حضرت نع کوئی نمازیس منفول بهوتا ہے اور نما دکومقر جان کر بھر اکتا ہوا نہیں لا تا ۔ تو فدا الا کک سے کہتا ہے کیا تم برے اس بندہ کونہیں دکھنے ۔ گویا وہ سمجے دہا ہے کہ اس کی حاجتوں کا پورا کرنا میرے غیر کے ہاتھوں ہیں ہے وہ نہیں جان کہ اس کی حاجتوں کا پورا کرنا میرے ہاتھ ہیں ہے۔ ( میرے )
- ۱۱- فرایا پررانام جعفرصاد آن علیالسلام خجب کوئی ایک نماز بودی طرح برای سفراس کی اور نمازی قبول بوجاتی بین .
  اگرچه وه نا قعص به برول اور اگرایک نمازهیچه بوتی پیم کوئی نماز قبول نهیں کی جاتی اور نزمیونا فلکمی شادیس آتی ہیں سن فریفیدنا مذاری قبولیت مخصر بے فریفیدی قبولیت پر ، اگر فریفی قبول نہیں آونا فلم بھی نہیں ، نا مذارست تو وہ کمی بوری ک جاتی ہے جوفر دیندیں رہ جائے۔ اص)
- ۱۱۰ بیں نے حضرت سے اس آیت کا مطلب دریا فت کیا۔ " وہ لوگ جوا پنی نما ذک حفاظت کرتے ہیں " فرطیا اس سے مراد فریضہ ہے ۔ بیں نے کہا وراس آیت میں کون نما ذمراد ہے فرطیا نا فلد واحل
- ۱۱۰ بیرنے پوچھااس آبٹ بیرکناب موتون سے کیام اور ہے۔ فرمایا نماز فریق نابند ہجی کے مط وقت مقور ہے اگروانت سے درا وفت سے پہلے یا بعد میں پڑھی جائے تو یہ نقصان رساں ہے جب بم وہ نقصان دور منہو، فدا فرانا ہے لیے دگوں کے لئے جنوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی بیروی کی اور دہ عنقریب گراہی سے ملئے والے ہیں ۔ (م) ۱۲۰ فرایا جو بندہ مومن نما فرک حفاظت کرنا ہے اور اسے وفت پر بڑھتا ہے وہ قافلین میں سے نہیں ہے۔ (ص)

از يمان بليه المنظمة ا

10- فرایا دمام موسی کا ظم علیا مسلام نے جب میرے والدر کے مرنے کا وقت آیا توفرایا بھیا جوٹساز کو تقریم کے کا دہ ہمسادی شفاعت حاصل نذکر سکے کا۔

۱۹ مت حفرت فرما یاکد مولگ الله فرا یا چکه برشت کا ایک چروم و تا بے تمہا اے دین کاچرو نماز ہے بس چا بیے کزنم می سے کوئی اپنے دین میچرے کو عیب حادث کرے ( درمرشت کی ایک ماک مہوتی نمازگ ناک نما زہے۔ ( فق )

## نمشاذ کے فنا تدہے

( بیمفیمون اصل کتاب پیر نہیں ہے مترجم نے اپنی واٹ سے لوگوں کو نما ڈکی طری دینبت ولانے کے لئے اضا فدکیلہے ) نما زوستہ وع ہیں سب سے بہلا فرلینہ ہے اور فدرت نے اس کو اتنا خرودی مجھا ہے کہ کس حالت یں بھی حعا ٹ نہیں کیا ، ندسفو میں مذحفہ میں ، خاتندوستی میں میہاری میں ، حتی کو میدان جنگ ہیں جہی جکا چک تلواح کی رہی ہوا ور گھسان کی لؤائی ہواس ابھیت سے واضح ہو کہ ہے کہ اس فرلینہ ہیں اٹ ان کر لئے بیشیمار نواید ہیں ورنہ مشر لیعت کواس سنجی سے بابتد بنانے کی فرورت بیشین مذاتی ۔

حفرت رسول فدل فرایا بید نما زدین کا سنون به اگرید قبول بهرگی قرتمام عباد تین تبول بهوجایش کی
اوراگرید کرد بهرگی تو تمام عباد تین کد کردی جائیس کی ریس جب تمام عبا د تون کا قبول بهوا نما فر کے تبول
بهونے بدخور بید توسیحے دینا چاہیے کر فروراس میں کوئی فاص بات سے دوروہ بہی ہے کہ نماز سے زیاوہ عبدست
کا انہا را ورکمی عبادت میں نہیں بہوتا ۔ ارکان ٹمازیس عاجزی ، انکساری ، دلت و توادی کے تمام بہالد
مغمریس ، من ن بیلے کو فروہ ہوکر، بھر حج کر کیم فاک پر اپنی جبین نیاز رکھ کر معبود کے سامنے اپنی عاجزی اور
فروشی کا انہا دکر تلہ اللہ تعال کی جمدوشن کر تاہے اس کی تبییح و تقدلیس کرتا ہے۔
فروشی کا انہا دکر تاہے ، اللہ تعال کی جمدوشن کر تاہے اس کی تبییح و تقدلیس کرتا ہے۔
ایک دن میں کم اذکر باتے بار دس کو بارگاہ وبادی میں حافر ہو کہ لینے گنا ہوں سے تو بر کرنے اور آبنی نجات کے لئے

د ما کرنے کاموقع ملتا ہے یک و باکیزہ رہنے کی فرورت بیش آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کارجمت واسعہ کو دیکھئے کہ اس نے اپنی یا رگاہ قدس وجلالیں باربار اپنے بندن کو حافر ہونے کا موقع دیا کی وقت کی قدت کی قدیمی وقت کی قدیمی ورپرکوئی دریان و جوکید ا رنہیں جس وہ بندہ چاہیداس کی بارگاہ میں چلاائے اور چلہ کتنے ہی گئاہ کئے ہوں ، انہار المامت کرکے معائی مائک نے اور آئیدہ گئاہ نہ کرنے سے توہ کرنے وہ ایسا پختے والا ہے کہ سب کوئیش نے گا۔
اس کے خزار کا مرہ میں کوئی کی نہیں ، اس کی ڈات یک میں کوئی بخل نہیں ، طلب حاجث کے لئے کوئی شرط نہیں ، بال بندہ بن کرانگ جو چلہ مانگ جہاں کہیں ہو مانگ ، جننا چاہ مانگ ، شرم کی خرورت نہیں اس

130,1000 m20 m20 m20 m20 m20 m20 m olm olm olm olm olm olm

ئے وعدہ کیسیے کرچ تم ہا نگوکے دوں گا۔ اس کا دینا بندوں کا ایسا دینا نہیں کہ با رہا رما نگئے سے اکتا جاتے ہیں وہ مجھی نہیں اکتا تا چکہ جتنا زیا وہ ما نگو آننا ہی تریادہ نومشن ہوتا ہے۔

وہ یہ چاہتاہے کہ بندے گناہوں سے دور دہیں ان کے تغس میں گنافت پیدا نہو اور وہ جارمبار مریے ساھنے معانی مانگئے رہیں ہیں ان کے گناہ معان کر کے ان کے نفسوں کو صاف سے خواہنا دوں گا اس فوض کو پر اکرنے کے اس نے نماز کو واجب کیا ہے جس کا منشا رہے ہے کہ رات کو جوگناہ کئے ہیں وہ میں کی نماز کے بعد مجھ سے معانی مانگ نے اور میں کے بعد زوال آفنا ہے ہے جوگناہ میون ظہر کی نماز کے بعد میرے ساھنے تو ہر کر ہے ہم دوہ برسے شام کہ جوگناہ کئے ہیں عسر کی نماز کے بعد رمافا فی مانگ ہے ، ہو من از مغرب وعشا ر کے بعد طلب امرزش کرے داس صورت میں گئناہ مجھ ہوسی نہیں سکتے ایسی صورت میں وہ نرجی سے فرنٹ ہوگا اور مدم در میں دوہ نرجی سے فرنٹ ہوگا اور مدم در میں دوہ مدرجی سے فرنٹ ہوگا اور مدم در میں دوہ مدرجی سے فرنٹ ہوگا اور مدر میں اس کا مستق

غود کرد کیسا بربخت ہے وہ انسان جو تحدای اسس رحمت اور مہراً تی سے فائک اسٹے ان نہیں چاہتا اور اپنی سرکٹی اور دا فرما فیسے اِ ونہیں آ تا ۔

الله تعالی نے بر شمار نعمتیں میم کوعطافر مالی ہیں اس نے اپنے فضل وکرم سے اپنی تمام کا مُنات کو مہا کے قدموں پر ڈوال دیاہے دورہ سے ہے کہ افتتاب کک ، قطو سے کر دریا بک ، غرض ماہین آسمان و زمین جننی محسلوق ہے دورہ سے دورہ سے دورہ سے دورہ سے دورہ سے دورہ سے ماری فدرت ہیں تکی ہورہ سے تو کیا ہما را یہ فرض نہیں کہ ہم ان تمام نعمتیں دینے والے کی بارگاہ میں باربار شکر سے ادا کریں اور اس سے اپنی بیندگی کا افہار کریں اپنے گنا ہموں کو معانی ما تکیس ایسی دورہ نے گا اور اس کے مفالے کروہ اس کے سام اور اس کے مذاب معبود اپنے مستم اور اپنے خات کا کیسانا فران بندہ ہے کہ دہ اس کے سام خورہ نہ ہوجائے گا کیا ساری افزان بندہ ہے کہ دہ اس کے سام خورہ نہ ہوجائے گا کیا ساری افزان اس کے عذاب سے تہیں ڈریا سام کو اس کی صحت برگا ڈریے تو کیا وہ دنیا ہم کی ٹھٹوں سے گورم نہ ہوجائے گا کیا ساری افزان اس کے سے تہیں ڈریا سام کورم نہ ہوجائے گا کیا ساری افزانی اس کے لئے یہ کیف مذہوجائی گا کیا ساری افزان اس کے لئے یہ کیف مذہوجائی گا کیا ساری افزان اس کے لئے یہ کیف مذہوجائی گا کیا ساری افزان اور اس کے لئے یہ کیف مذہوجائی گا کیا ساری افزان اس کا دورہ کی کا نے کہ کیف مذہوجائی گا کیا ساری افزان اس کی کے لئے یہ کیف مذہوجائی گا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کو کہ کہ کہ کے لئے کہ کیف مذہوجائی گا گیا کہ کا کھوں کا کھوں کے لئے یہ کیف مذہوجائی گا گیا کہ کا کھوں کا کھوں کی کے لئے کہ کیف مذہوجائی گا گیا کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے لیک کے لئے یہ کیف مذہوجائی گا گیا کہ کا کھوں کا کھوں کیا کہ کی کے لئے کہ کیف مذہوجائی گا گیا کہ کو کہ کو کھوں کی کھوں کے لئے کہ کیف مذہوجائی گا گیا کہ کو کھوں کی کھوں کے لئے کہ کیف مذہوجائی گا گیا کہ کو کھوں کی کھوں کو کا کھوں کی کھوں کے لئے کہ کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے لئے کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں

دنیا دائے اگر ڈراسا ا حسان کسی کے ساتھ کرتے ہی توان ان کیسا اسس کا دہن سنت ہوتا ہے کس کس کل شکرگزار ہوتے ہیں تیکن بین شیار نعتیں دینے والے فواکے ساھنے اس ک گرواں نہیں جبکتی، اس کی جمدوشنار زبان ہر نہیں آتی ، کیا حقل انسان کا بہی تقاضا ہے کیا ایک دن اسے فدا کے ساھنے نہیں جانا ہے کیا ابنی تا نشرما ٹی اورنا حق سنسناسی کی سزاسے وہ بے خوف ہوچکا ہے۔

ان ن کو اتن تو بھنا چاہیئے کروہ عبث تونہ بس پیدا کیا گیا مکیم طلق نے آسے انسان بنا کو کھیل تونہیں . کھیل ، فردراس کی فلقت کی کوئی غرض و قایت ہے دیغرض اس نے جو تبادی بے وصاحت لقت الجست والانس

الالىيعبىد وون دى في خات كوا ورائن وعيادت كه ك يدركيا ب بس اگرائ ن يرغ في لودى منهي كرا و و خدا كا انتها أن ركت بنده بيد جوكام مي احكام الني كد حالة كيا جائے كا وه عبادت ب لين تمام عباد توں سے افضل و برتر ثواب ب

جوشخص نساز نہیں پڑھتا دہ کھلم کھلاا حکام البی کی فلاٹ ورندی کرناہے اور اس امرکا کھلانبوت بٹین کرتاہے کہ اس کا ابسان قدا اور رسول پرنہیں ، اس کا اپنے کومسلمان کہنا سفید تھوٹ ہے یسلمان صرف ربان سے کہنے سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے عمل سے اس کا نبوت دینا ہوتاہیے۔

### ﴿بِابِۗ﴾ \$( فرض الصلاة )\$

ابن على بن عيسى؛ وغل بن إسماعيل ، عن الفضل بن عيسى ؛ وغل بن يحيى ، عن أحد ابن على بن عيسى ؛ وغل بن إسماعيل ، عن الفضل بن الفضل بن الذان جيماً ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه المنافرة بن الله عن وحل الله عز وحل من الصادة فقال ؛ خمس سلوات في الليل والنهار ، ففلت : فهل سماهن وبيتنهن في كتابه ، قال نعم قال الله تعالى لنيه عين الليل والنهارة لداوك الشمس إلى غسق الليل أدبع صلوات سماهنالله وبيتنهن ووقسي ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أدبع صلوات سماهنالله وبيتنهن ووقسي وعنس الليل أدبع صلوات سماهنالله وبيتنهن ووقسي وفيمن الليلهوانتصافه من قال تبادك وتعالى : «وقر آن الفجر إن قر آن الفجر كان مشهوداً ، فهذه الخامسة وقال الله تعالى في ذلك : «أقم الصلوة على فالنهاد » وطرفاه المغرب والفداة «وزلفاً من الليل» وهي صلاة العساء الاخرة و قال تعالى : «حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى ، وهي صلاة العساء الفهاد وهي وسط الوسطى ، وهي صلاة الفائم وهي ملاة العساء الفائدة وصلاة العسرو في بعض القراءة : «حافظوا على المسلوة الوسطى معلاة العسروقوموا الله قانتين عقال ونزلت هذه الابة يوم المحمدة ورسول الله عند الهافي السفر و المعمدة ورسول الله عند الهافي السفر و المعالية والمعالية والمعال

الحضروا أضاف المعقيم وكعتين وإنماوضعت الرسم كعتان اللتان أضافهما النّسي تتلطيها الجمعة المعتمد المعتمد المعتمدة المعتمد المعتمد المعتمدة المعتمدة

٣- وبا سناده ، عن عاد ، عن حريز ،عن زرارة قال : قال أبوجعفر تَمْ الله فوض الله الصّالاة وسن وسلاة الخوف على اللائة الصّالاة وسن وسلاة الخوف على اللائة أوجه و صلاة الاستسقاء و الصلاة على أوجه و صلاة الاستسقاء و الصلاة على الميت .

س مَ حَمَّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ في قول الله عز و جل الله عز و جل الله على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، أي موجوباً .

مم - حمّاد ، عن حرين ، عن ذرارة قال : سألت أبا جعفر تَلْقَتْ عن الفرض في الصّلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة و التوجّه والركوع والسجود والدُّعا، ، قلت : ماسوى ذلك محقال : سنّة في فريضة .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال :
 للصلاة أربعة آلاف حد ، وفي روابة أخرى للصلاة أربعة آلاف باب .

إلى على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أ ذينة ، عن ذرارة عن أبي جعفر علي المنظر وركعتان من العسر وركعتا السبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وجمّم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالاً وهي العسلاة التي فرضها الله عز و جل على المؤمنين في القرآن وفو من إلى على على المؤمنين في القرآن وفو من إلى على على المؤمنين في القرآن وفو من إلى على عَبَر الله وتكبير ودعاء فالوهم إدّما يكون فيهن فواد رسول الله عن المعاه في صلاة المقيم غير المسافر وكعتين في الطهر والعصر و العشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر .

الم الله على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حداد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله على العلبي ، عن أبي عبدالله على الصلاة اللائة أنلات المت طهور و المت وكوع والمت سجود .

# بات فرض الصَّلوة

۱- ترایا ابدجه فرهلیال در نه کدالله فرخ فرخ قرار دیا اور رسول الله ف اپنی سنت بنیاباً دس نما فرون کو پانچ حضد مین ادر پانچ سنرس اور ایک صلح و خوت نین صور تول میں اور سوری و پ ندگر من کی نماز اور نمسا نه عید مین اور نماز استسقار اور نمازمیت - (ص)

١٠ - فرايا حفرت نے كرايت مذكوره ين كتاب موقوت سے مراد فريفيز واجيد ہے۔

ہے۔ حفرت سے دریا فٹ کیا گیا نماز میں کیا کی نہا ہے۔ والیا وقت کا پہنچان ہ فیسل کا درخ و کو جو المحاد کا میں ہے اور حمد وسورہ کی قرارت ، دا دی نے کہا ماسوا اس کے قرایا وہ سقت ہے ۔ وص م

۵ \_ نماز کے صرود معنی متعلقات چار میراد الواب بین داس کے آسمان پر ملندم و نے بعنی بمنت تواب ہے - وحن ا

۱- فرایا امام محد با ترملیدات ام نے دس رکعتیں ہیں دوالم کی دوعمری دومین ، دومغرب اور دوعشاد کو - اقل کا دو رکعتوں میں شک جودہ تمازدو بارہ پر سے ، ان رکعات کو اللہ نے

النع كالى جلد المستحدث والمستحدث وال

مومنین پرونسرض قرار دیلیے اور قرآئ بین اس فرض کا ذکرہے اور درسول فدا کو اضافہ کا اختیار دیار حداث نے سات رکھتیں اور بوط اور ترائن بین ان بین جمدوسوں کی قرائت نہیں بلکرت ہے و تہلیل و تجمیر و دعاہے ان بین تنگ ہوت کا ان بین تنگ ہوت کا بین ان بین ایک ہے تہدیں ہے اس میں تنگ ہوت کی اس ان میں تنگ ہوت کی بین ایک اس بین ایک کا تبدیل ہوت کے اس میں ایک اموا بین رکھتیں تھے و مسافر کے ہے برابر ہیں ۔ دص ان کے معرب میں ایک اموا بین رکھتیں تھے و مسافر کے ہے برابر ہیں ۔ دص ا

#### \*(4) b

#### □ المواقيت اولها و آخرها وافضلها )

المعلى ا

٢ ـ عد من أسحابنا ، عن أحدبن غلبن عيسى ، عن غلبن الحسن بنعالان عن حمّاد بن عيسى ؛ و صفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسال ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : إن من الأشياء أشياء موسّعة و أشياء مضيّقة فالصلاة ممّاوست فيه تقدم مر و وتؤخر أخرى والجمعة ممّا ضيّق فيها فان وقتها يوم الجمعة مما ماعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .

 أفضله وليس لأحد أن يجمل آخر الوقتين وقتاً إلَّا في عدر من غير علة .

عُ - عُلَّى بن يحيى ، عن أحمد بن عُلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيسوب عن معاوية بن عمَّار أو ابن وهب قال : قال أبوعبدالله تَطْيَّلُمُ : لَكُلُّ صلاة وقتان أوَّلُ الوقت أفضلهما .

٥ - على بن إبراهيم ، عن أيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أ ذينة ، عن زرارة قال : قلت لا بي جمعر تاليالا : أصلحك الله وقت كل صلاة أو ل الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره ؟ فقال : إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل .

٣ - محدبن يحيى ، عن سلمة بن الخطّباب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبدالله تَالِيَاكُمُ قال : إن فضل الموقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدّنيا .

٨ - على بعيى ، عن أحدبن على ، عن حداد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عَلَيْكُ : إعلم أن أول الوقت أبداً أفضل فعجل بالخير ما استطعت و أحب الأعمال إلى الله عز وجل ماداوم العبد عليه وإن قل ماداوم العبد عليه وان قل ماداوم العبد عليه وان ماداوم العبد عليه وان ماداوم العبد عليه وان ماداوم العبد على العبد عليه وان ماداوم العبد على العبد على

أحدين إدريس وغيره ، عن غدين أحد ، عن غدين الحسين ، عن أبيه ، عن منصور بن حازم أوغيره ، عن أبي عبدالله عَنْ قَال : قال على بن الحسين صلوات الله عليما : من اهتم بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذاة الدُّنيا .

المنافيد المنافية الم

# ہائی اومتات نمئاز کا اوّل ووسط وآحنہ

ار زراره فربیان کیا - پس امام جعف وصادق علیدا سلام کی پس بینیا تفار حوان نے کہا ۔ آپ کیا فراتے ہی اس سئل سی جو

در ارد بیان کرتا ہے بیں اس کا می اون بہوں حقرت فرمایا دہ کیا سئلہ ہے اس نے کہا اس کا گمان برے کرا وقات نما نہ

کا آلین فدانے رسول فدلک سپردکیا متفا حفرت نے اس کا تعین کیا ہے امام نے فرمایا اور تم کیا کہتے ہو۔ بیس نے کہا جرش محضرت رسول فدائے باس اقل وفت آئے اور دوسرے دور آخروت ن بجر کمل نے کہا ان دولوں کے درمیان دوت ہے

حفرت رسول فدائے باس اقل وفت آئے اور دوسرے دور آخروت ن بجر کمل نے کہا ان دولوں کے درمیان دوت ہے

حفرت نے فرمایا ۔ لے حمولان فردارہ نے کہتا ہے کہ جرش رسول اللہ کے باس مشورہ دینے کے فرائے تو ڈرارہ نے ہے کہا اوقات معین کے ۔ دمن ،

- ۷- فرایا امام محدوا قرعلیدانسلام نیدن بدخ چیزدن پس توسیع و نت بر قبیدا وربعن بین سنگی و نت ، نمازدن بی توسیره به برخ این از مین توسیره به برخ از نما ذون می فهری و نما و نام مین نمی به مین نمی به کیرنکه اس کا و فدت زوال شمس کے بعد میں بین خوا و رنما ذون می فهری وقت مین نمی برنا به و دو دورجد میں عمرکا و قت مین نام به را مجهول )
- ۳- فرایا برنماز کے ای دووقت بی اقل وفت ، وقت مفیلت ہے کسی سے بینے بیرمزا وارنہیں کدوہ آخروقت بیس نماز پر سے ، إن بیماری کے سواکوئی عزر ہو۔ (ص)
  - مه فرایا مصرت فی برنماز کے لئے ددوقت ہوت میں اوّل وقت برخصنا افضل ہے۔ (ص)
  - ۵- میں نے دمام محریا قرعلیز سلام سے کہا۔ سرنما دک سے اوّل وقت انفس سے یا درسیانی یا آخر، فرایا اوّل وّنت رسول النّدنے فرایا سیکے فدا دوست رکھتاہے اس فیرکوس سے جلای کا جلتے۔ رحسن)
    - ٧٠ فرايا العبدا لتدعليه اسلام ف الآل وقت كو آخر وقت بردي ففيلت سي جودنيا برآخرت كوس راص
      - ٥- حضرت نے فرایا امل وقت کو امود وت پرترجی دینا نمازی کے دی بہترے اس کی اولاد وال سے ۔
- ۸ فرایا جفرت نے پہلا وقت ہمیشہ افغل ہے ہیں جہاں یک مکن ہواس نیک میں جسلدی کو داگرچہ کم ہو نگراس کا خیسال دکھنا چاہیے ۔ ( ص )
- ٩- فرا یای بن لحسین علیدا سلام نیجوا وقات نمازی پابندی کرد کا دئیری نزان دس کی نظرمی نا قعی بود گی و درس ا

الزرع كان بالما كلي المستواح المستواح المستواح المستواح المستواح المستواح المستواح المستواح المستواح

### ﴿ بالى ﴾ (الك).

#### ¢(وقت الظهروالعصر)¢،

١ على بن إبراهيم ، عن غلبين عيسى ، عن يونس ، عن يزيدبن خليفة قال : قلت لأ بن عبدالله غلبين ابن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبدالله غلبينا ، قلت : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبدالله غلبينه غلبان الله على نبيه غلبان الله على نبيه غلبان الظهر وهو قول الله على نبيه غلبان قلت : إن أو السمس والظهر وهو قول الله على نبيه غلبان الله على نبيه غلبان الطهر وهو قول الله على الطهر وهو قول الله على وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإ ذاصار الظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حدى يصير الظل قامتين و ذلك المساء ، فقال : صدق .

٢ ـ على بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن على بن سيف بن عميرة ، عن أبيه عن عربن حنظلة ، عن أبي عبدالله على قال : إذا ذالت الشمس دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طوالت وإن شئت قصرت .

٣ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لأ بي عبدالله فَيْتِيْنُ : متى أصلَّى الظهر ؟ فقال : صلَّ الزَّوال ثمانية نمَّ صلَّ الظهر : مَّ صلَّ العضر . صلَّ سبحتك ولهالت أو قصرت ثمَّ صلَّ العصر .

٤ ـ الحسين به عن الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزباد ، عن فضالة بن أيدوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحادث بن المغيرة ؛ و عربن حنظلة ؛ و منصود بن حازم قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبدالله عليّا : ألا أنبتكم بأبين من هذا إذا ذالت الشمس نقد دخل وقت الظهر إلّا أن بين يديها سبحة وذاك إليك إن شت طواً لت وإن شئت قصرت .

عن الحارت بن المغيرة النضري ؛ وعمر من حنظلة ، عن منصور مثله رفيه : إليك يحيى ، عن المغيرة النضري ؛

وروى سعد ، عن الحسين بن سعيد ؛ وعلى بن خالد البرقي او العبيّاس بن معروف بخيعاً ، عن القاسم مثله وفيه : دخل وقت الظهر والعصر جيماً وزاد : ثم أنت في وقت منهما جيماً حتى تغيب الشمس

٨- س غلبن يحيى، عن غلبن الحسين، عن عبد الرَّحن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبدالله أبي خديجة ، عن أبي عبدالله أبي خديجة ، عن أبي عبدالله أبي قال · سأله إنسان وأنا حاضر فقال : ربسما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر و بعضهم يصلون الظهر فقال : أنا أمرتهم بهذا لوصلوا على وقت واحد عرفوا فا خذ برقابهم .

٩ سعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله في أبي عبدالله في المحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين و ذياعاً و ذراعين وقدماً وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال : إنّه ما قال : ظل القامة ولم يقل قامة الظل و ذلك أن ظل القامة يختلف مر قيكر ومر قيقل والقامة قامة أبداً لا يختلف غم قل : ذراع و ذراعان وقدم وقدمان قصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعاً وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة و القامتين والذراع و الذراعين من من عند من أحدهما بالآخر عسد قداً به فا ذا كان الوقت ذراعاً من الظل قا ذا كان الوقت ذراعاً من القامة و القامتين والذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و القامتين والذراء و الذراء و القامة و القامتين والذراء و الذراء و ا

ر . \_ على بن على ، عنسهل بن ذياد ، عن على الحسن ، عن عبدالله بن عبدالرحن عن مسمع بن عبدالله و الله الله عن مسمع بن عبدالملك قال : إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّا أن من بديها

ونع كان بلد المساولة المساولة

سبحة فذلك إليك إن شئت طو لت وإن شئت قصرت.

# بالبوداند، وقت ظهروعصر

ار عرب نا ام ملدا سلام سے کہ عربن حنطلہ آپ کا طرف سے وقت لا یا رحفرت نے فرایا وہ ہم مریحجوث نہیں بولا ہوگا میں نے کہار اس نے پیڈ کہا کہ آپ نے اس سے بسیان کیا کہ بہلی نما زائٹر نے اپنے نبی براس آبت کے ٹزول سے فرض کا ، نماد پڑھو زوال شمس کے بعد سے ما تورو دُدت خطر ہے اور جبت تک سایر قدا کوم نہ وظہر کی فیضیلت کا و تست سے اور جب ایک قدادم ہوجائے توعم کا دُفت آجانگہے اور یہ وقت فیشیلت باتی رستا ہے جب کے ساید دو قد کے برا برنر ہوجائے اس مے بعد شام کا و دُت آجانہ ہے یہ خود قدت عصر ہے ، حفرت نے فرایا راس نے ہے کہا۔ ( طب عیق )

۷- فرایا ابوعبران تدعید آسلام خجب زدان شمس مجوجات توید وقت ظرر بیداس سیکیج تم نوافل تسییح و تهلیل کردتهیس اختیار سید کم کرویا زیاده روس

۱۰ میں نے حفر سے مجائیں ظری نے ذکب پڑھوں فرایا بعدندوال اسٹورکعت نا فلرپڑھ کے ظری تماز پڑھ ، مجرت بیج اہلی کم یا زیادہ کرو و نوافل بجالاؤ ) مجرعمرک تماز پڑھو۔ وص

۷- لوگوں نے کہا ہم تو مدینہ میں دھوپ کا تیباس ہا تھوں سے کرتے ہیں قرمایا - میں اس امریدیں د و بالیس تمھیں تبا آیا ہموں جب زوال آفقاب ہموجائے تو وقت ظہرواخل ہموجا آ ہے دیسکن اسس سے پہلے تشبیح کرنی چاہیتے بعنی نوافل پڑھے کم ہا زیادہ م مصرور مذہب سے دیسے میں میں میں میں میں میں ایک تسبید کی میں آئٹری فراغ نظر کر دیں وقت نظر میں دون اگر طولانی تسبیر

۵- اورمنصورسے ایسی بی روایت ہے اور یکی ہے اگرتیبی کم بروتوخ وفراغت کے بعدوقت ظہرہے اور اگر طولان تسییج بروتواس کے بعدظہری نما زیڑھے - (مجبول)

۱- فرمایا ابیعبد التُدُعلَیاسلام نے جب سورج دُهل جائے تود ونوں نمازوں کا دقت داخل مرجا آہے۔ گرنمت نرعصر سے پیلے المرکا دُنن ہے ۔ ( مختلف نیہ)

› ۔ اور قشم سے بھی ہمی دوایت مردی ہے اور اس میں ہیے کی ہے کہ ظروعمرد ونوں کا دقت داخل ہم زلمہ ہے ا درسور دہ عزوب ہونے پیک یہ دونوں نما ذہیں پڑھ سکتے ہو ۔ ( مجہول )

۸ کسی نے صا دق اُں محرعلیہ اسلام سے کہا کہ اُکٹر ایسا ہوتاہے کجب بین سجدی داخل ہوتا ہوں تو کچے لوگ نشا زظہر
پڑھتے ہوتے ہیں اور کچے نماز عصر حفرت نے نوایا (وقت مشترک ہیں) ہیں نے ان کو ایسا مکم دیاہے سیکن وقت کا
شنا نعت کے با دجود اگر ایک وثب میں ا داکر ہے گا۔ وفوں نما زیر فی دوز قیامت اس کا گردن بگری جلے گا۔ وضیف ا

۹- س نے ابوعبدالت علیا اسلام سے پوچا کہ عدیت میں ہے کرفلری نماز پڑھوجبکردھوپ ایک قدا کوم یا دو قدا کوم کا مہو بنظر سرے ہے اور وہ عصرے ہے ۔ سین یہ کہا ور مہو بنظر سرے ہے اور وہ عصرے ہے ۔ سین یہ کہا و کیو کرم ہو جبکہ بعض او تا ت سایہ نصف قدم ہوتا ہے ۔ فرایا عدیث میں مراد سایہ سے قدم ہزئی قدا ور براس سے کرسایہ سے تدب مرکسایہ نمان ہوتی ہیں کم ، لیکن اوری کا قد تو ہمیشر کیساں ہیں بہت ہے اور دو دوراع اور قدم اور دوروراء اور قدم اور دوروراء اور قدم اور دورور میں کر اور دورور کے رابر ہوگا ایک ہاتھ ہوتی اور یہ میں دوروں کا دویا تو توسایہ ایک قد یا دو توروں کے رابر ہوگا ایک ہاتھ ہوگا تو اس وقت ایک ہاتھ ہوگا تو اس وقت مسایہ تعدم ہوگا تو اور قد میں دوروں کا دوراع ہوگا تو اس وقت مسایہ تعدم ہوگا تو دوراع ہوگا وقت کا مسایہ تعدم ہوگا تو دوراع ہوگا وقت کا مسایہ تعدم ہوگا تو دوراع ہوگا وقت کا مسایہ تعدم ہوگا تو دوراع ہوگا وقت داخل ہوگا ہا ہوگا میں کہ ہوں یا زیادہ ہوگا وقت داخل ہوگیا۔ ہاں اس سے ٹوافل میں کم ہوں یا زیادہ روس کا دوراع ہوگا وقت داخل ہوگیا۔ ہاں اس سے ٹوافل میں کم ہوں یا زیادہ روس کا دوروں کا دوراع دوراع

#### وبائ

#### \$(وقت المفرب و العثاء الاخرة)\$

۱ - غلبن يحيى ، عن أحدبن على عن على بن أحدبن أشيم ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عن المشرق وتدري عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن المشرق المشرق مطل على المغرب هكذا \_ ورفع يمينه فوق يساره \_ فا ذا غابت عهنا ذهبت الحمرة من همنا (۱).

٢ - على بن سعيد ، عن أحدبن على ، عن على بن خالد ؛ والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريدبن معاوية ، عن أبي جعفر عَنْ قَال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها .

٣ ـ على بن على ؛ وعلى بن العسن ، عن سهل بن ذياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قال أبو عبدالله على المشرق و ولاد قال : قال أبو عبدالله على المشرق و كل به ملكاً فا ذا غابت الشرساغترف ذلك الملك غرفة بيده ثم استقبل بهالمغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ويعنى فيوافى المغرب عند سقوط الشفق

THE TOURS TO THE PROPERTY OF T

فيسرح [في] الظلمة ثم يعود إلى المشرق فا ذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس .

ع - على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن غيسى ، عن ابن أبي عير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله على الله فطارأن تقوم بحذاء فكره ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإفطارأن تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قيمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص . -

و على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن حادين عيسى ، عن حريز ، عن درارة قال : قال أبوجعفن عَلَيْكُ : وقت المغرب إذا غاب القرس فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت فأعد الصلاة (٤) ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً .

٦ - على بن إبر اهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأ بي عبد الله عَلَيْكُ : إن عمر بن حنظلة أتا ناعنك بوقت ، قال : فقال أبوعبد الله عَلَيْكُ : إذا لا بي عبد الله علينا ، قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلّا أن وسول الله عَلَيْكُ كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال : صدق وقال : وقت العشاء حين ينيب الشفق إلى ثلث اللّيل ووقت الفجر حين يبدوحتى يضيّى .

٧ - عَدَّةُ مِنْ أَصِحِابِنَا ، عِن أَحِدَبِنَ عَلَى ، عِن العَسِينَ بِنَ سَعِيدَ ، عِن النَّسُرِ بِنَ سَوِيد ، عِنْ عَبِدَاللهُ عَلَيْكُمُ قَالَ : سَمَعَتَهُ يَقُولَ ، وَقَتَ الْمُغْرِبُ إِذَا عُرِبُ الشَّمِسِ فَعَابُ قُرْضَهَا .

٨ ـ الحسين بن على الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيدالشحّام قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُ عن وقت المغرب فقال : إن جبرئيل عَلَيْكُ أتى النبي عَلَيْكُ لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها .

ال ورواه ، عن (زارة ؛ والفضيل قالا ؛ قال أبوجعفر على : إن ألكل صلاة رقت في المغرب فا ن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق . وروي أيضاً أن لهاوقتين أخروقتها سقوط الشفق .

وليسهدا ممايخالف الحديث الأول إن الهاوقتا واحداً لأن الشفق هوالحمرة

وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلاش، يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدرما يصلى الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلهاعلى تؤدة وسكون وقد تفقدت ذلك غير مراة ولذلك صار وقت المغرب ضينة أسب

ابن أسباط أبا الحسن عَنَيْنَ فَ وَنحن نسمع : الشفق الحمرة أوالبياض ؛ فقال : الحمرة لوكان البياض كان إلى نلث الليل .

١١ - عَلَىن يحيى ، عن أحدبن عَل ، عن عبدالله بن عَل الحجال ، عن تعلبة بن مبدون ، عن عمران بن على الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم متى تجب العتمة ؟ قال الذا غاب الشفق والشفق الحمرة ، فقال عديدالله الصلحك الله إنه يقى معد ذهاب الحمرة صوّ شديد معترض؟ فقال أبوعبدالله عَلَيْكُم : إن الشفق إنسما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق .

١٢ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحدين غلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عرفة ، عن عبيدان زرارة ، عن أبي عبدالله المنافقة الذاغرات الشمس دخل وقت الصارتين إلَّه أَنَّ هذه قبل هذه .

١٣ ـ الحسين بن عِمل ، عن معلَى بن عِمل ، عن الوشياء ، عن أبان ، عن أبي تصد ، عن أبي جعفر عَن أبي جعفر عَن أبي جعفر عَن أبي قال : قال رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله أن أشق على أمّتي لأخرّرت العشا، إلى ثلث اللّهِ لُ

١٨٠ أوروي أيضاً إلى نصف اللَّيلِ .

الما من عربن يزيد، عن أبي عبدالله عن الخطّاب، عن عربن الوليد، عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد، عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عن الله قال : قال : وقت المغرب في السغر إلى دبع اللّه : الما سهل بن زياد، عن على بن الرّبان قال كتبت إليه : الرّبط يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حرة المغرب و معرفة مغيب الشفق و وقت صارة العشاء الآخرة متى يصلّها وكيت يصنع ، فوقّع عَلَيْكُ السمين قصرة النجوم والمغرب عنداشتها كها ويباض مغيب الشمين قصرة النجوم هذه الصفة عندقصرة النجوم والمغرب عنداشتها كها ويباض مغيب الشمين قصرة النجوم

[الي] بيانها .

م ١٨٠ ي على بن على وعلى الحسن عن سهل بن ذياد ، عن اسماعيل بن مهر ان قال كتبت إلى الرّ ضا عَلَيْكُ : ذكر أصحابنا أنّه إذا ذالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلّا أنَّ هذه قبل هذه في السفر والحضر وإنَّ وقت المغرب إلى دبع اللّيل ؛ فكتب كذلك الوقت غير أنَّ وقت المغرب ضيَّق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.

## باه

## وقت مغرب وعشا

ا- فرایا الوعبدا لله علیداسلام نے جب مشرق ک سرقی زائل بوجائے توسوب کا وقت واخل موجا آبے کیا تمہدیں مجا کسی میں میں نے کہا نہیں۔ فرایا اس سے کوشرق سایہ ڈا امائے مغرب پر اس طرح اپنا وا بنا باتھ بائیں باسھ پر بلند کیا بس جس وقت آ نما بن مائے میں مائے ہوجا آبے در مجول ا

۲۰ فرما یا حفرت نے جب سرفی مشرق سے فائب ہو جاتی ہے تو ہھوسورج مشرقی زمین کے حصوں میں فائب ہوگیا۔ (مجہول)
 ۳۱ و مذربا یہ حقرت نے کہ انگر تعالیٰ کے تاریک ہے کہ پردے شرق سے متصل خلق فرائے ہیں اوران پر ایک فرشتہ کو معین کرد بیاہے جب سورج ٹائب ہو تاہے تو دو اپنے ہائے سے تاریخ کے ایک پرنے کو کھول دنیا ہے کچوم غرب کی طرف آئی ہے اورشفق بدرا ہوتی ہے جب علی مقرت کی طرف آئا ہے اورشفق بدرا ہوتی ہے جب علی خائب اورسورج کے غروب کے بورسرخی مغرب میں بدیدا ہوتی ہے اور کھوٹا دیکی پڑھتی ہے بچھر وہ ششرق کی طرف آئا ہے اور کھوٹا دیکی پڑھتی ہے بچھر وہ ششرق کی طرف آئا ہے اور تاریخ جاتی ہے بھر وہ شرق کے بورسرخی مغرب کی طرف آئا ہے بیا کہ دو تا مغرب سے خائب ہوتی ہے ۔ دو فرا یا البوع بدا للہ علیہ اس من خب سورج کا گر دہ نا تب ہوجائے توا فسال واجب ہے صورت یہ ہے کہ تم قبلہ دو ہو کہ دیکھو کہ جوسر ڈی مشترق میں تھی وہ سمت الراس سے مہوکر معترب کی طرف جی گئی ہے آوا فسال واجب ہے و و فرض سے قط را واجب ہے و و و فرض سے قط را واجب ہے و و و فرض سے قط را واجب ہے و و و فرض سے قط را واجب ہے و و و فرض سے قط را واجب ہے اور و فرض سے تھا کہ جو سے قد المقال واجب ہے و و و فرض سے قط را واجب ہے و و و فرض سے قط را واجب ہے اور و فرض سے قط را واجب کا گر دہ تا ہے ہو کہ کہ دو میں گئی گئی ہے توا فسال واجب ہے و و و فرض سے قط را واجب ہے اور و فرض سے تعلی کی میں تعلی ہے دو المقال کی میں تعلی کی میں تعلی کا میں تعلی ہے دو المقبل کی ہوت ہے اور و فرض سے قط را واجب ہے اور و فرض سے تعلی کی میں تعلی ہے دو المقبل کی ہوت ہے اور و فرض سے تعلی کی میں تعلی ہے دو میں تعلی ہے دو اور فرض سے تعلی کی تعلی ہے دو میں تعلی ہے دو تعلی ہے دو تعلی ہے دو تعلی ہے دو تعلی ہے تعلی ہے دو تعلی ہے تعل

۵ ر فرماً پالهام علیران الم مفیریت قرص آفقاب فاخت موجائے تومغرب کا وقت اکٹیا اور اگرمغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نظراً جائے تو نماز کا اعادہ کہا جائے اور اگرروزہ افطار کرنیا شھاتو وہ کیا بقیہ وقت کھائے سے پرمبز کیا جائے وصن ۱- میں نے حفرت ابوع بدالٹرعلیرانسلام سے کہا کر عمر بن حفظار نے آئی کی طون سے وقت بسیان کیا۔ حفرت نے فوا یا اسس نے ہم پرجوٹ دنہ بولا ہو کاریس نے کہا اس نے بسیان کیا کہ حفرت نے فوایا ہے کرجب سورج جھپ جائے نومغرب کا وقت ہے رسولُ السُّرجب راه چِلة بهرت اورمغرب كنما زمين تاخر مرتى قرحف ومغرب وعشار ملاكر م عقة فراياس في مين كها اور وتت عشاراس وتست موتام جب شفق غائب برجائ توتها في رات ك عشاكا و تست و ورجع كا وقت سرخ ظاہر سرد نے سے دوشنی بڑھے تکسیے ۔ ( من) ١٠ واياحفرت فم مغرب كاونت غروب أفتاب ك بعديد جب الس رده جي جلاء وم ۸ - یس فی حفرت سے مغرب کے دفت کا سوال کیا ۔ فرما باجر کیا بین کے پاس کے سر بھا دی دونوں و تعنوں پرسوائے نما زمغرب كراس كے وجوب كا ايك سى وفت ہے ر ۹ ۔ فرما باحقرّت نے سوالے نمسا زمغرب کے ، میرنما ذرمصر ہے دو وقت ہیں ۔ نما زمؤب کے وجوب کا ایک ہی وقت ہے اورشفق خابّ بونے پراس کے قفاکا وقت ہے ایک دوایت ہے کواکس کے دو وقت بین آخروفٹ سقوط شفق ہے۔ حدیث اوّل کے يفلان نهي اورسورج كغرب بوغ اورشفق كفائب بوقك درميان ببت كم دقت موتا بهادرسورج عزوب مونے ك علامت قبل كى طرف مسرفى كا ظاہرمونا ہے اوراس ظاہرا ور فاكب مونے ك ورميان مرف أنابى وقف مردا ہے کیمؤرب کی نمازا ورنوا فل اطینان سے ا داکر لئے جا پٹی اسی ہے منوب کا وقت بہت شک ہوتاہے ر (موقق ) ١٠ على بن اسباط في المام رضاعلي السلام سے سوال كياكه شفق مسمى مع يا سفيدى ، قربايا سرخى بيد اگر سفيدى مراد ہوتودہ ثلث شب ک رسمی ہے۔ ا موثق ١١٠ بي ف حضر تست برجيا نمازعت كا وقت كب موزا بعب شفق فاستب بوا ورشفق مرفي بعد عبد الله في كما الله اي ک حفاظت کرے دہ توباتی رہائی سے سرخی ذائل ہونے کے بعد مبصورت تیزروشنی کے حفرت نے فرما یاشفق توسسرفی کو كيتيمي شفق روشني مهين كبلاتي - (اهي) ۱۱- فرا با جب سودرج ڈوب جائے تو دونوں منا زوں کا وقت آجاتا گریٹرے کی نماز پہلے ہوگ اورعشا کی بعدیں ۔ (مجهول) ١١٠ حضرت رسولُ فدانے فرایا اگریں مجھٹا کومیری است پریشان د ہوگا توعشاد کا وقت ایک تہائی دات تک کرد تیا دخ ا ۱۱۸ اورایک دوایت بس ب ادعی دان یک . رض ١٥ : فرا يا منوب كا وقت سفرسي جريحًا في دات كسب روحن ، ١٦- يس نُعصرُت كولكمنا ابك مشخص اليد ككريس ربتاب كراس كا داياديس ووكتي بي و يكيف سي تشفق كا مرخي إودشفق ك غائب ہونے کاسٹناخت سے ، تووہ سٹنا کا تماد کیے ہوئے ۔ اور کیا کرے ، حفرت نے تحریفر مایا ، ایس مورت میں نئ ز پڑھے ؛ وقت روشن مپرجاتے مستاروں کے اورمٹرپ کا وقت معلوم کرے بعض مخصوص ستادوں کی روشنی سے اورموج کے غائب مونے کے بعارک دوشنی سے۔ وص ا ١٠- بيس خدام رضا عبراسدهم كونكها كربعض لوكون نے جھ سے ذكركيا كرجب سويرج كو ڈوال بوجائے توظر كا وقت آجا تاہيے اور عَمَرُکا بَی اورجب غوب بوجلتے تومنوب دعشاکا ، مگرمعندب عشاسے پہلے ہے سفروحفرد وُں ہیں ، اور و تت مغرب چوبھائی دات مک سبے ، حفرُّت نے مکھا یہ و تت ہیچے ہے سوائے اس کے کرمغرب کا وقت ننگ ہے اس کا کوونت سے ٹی کا جانا اورانق مغرب پرسفیدی کا نموداد موزا ہے -

### ﴿ بال

#### ى(وقت الفجر)ية

ا على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن على بن مهزيار قال : كتب أبوالحسن ابن الحصين إلى أي جعفر الثاني تَهْتِكُم مي : جعل فداك قداختلفت موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا عترض في أسفل الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فا صلي فيه ، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحد ملي وكيف أصنعهم القيم والعجر لايتبين معه حتى يحمر ويصبح وكيف أصنعهم الغيم وماحد ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاءالله فكتب تَهْتِكُم بخطه و قرأته : الفجر \_ يرحمك الله ـ هو الخيط الأبيض المعترض ليس هوالأبيض صعداء فلا تصل في سفر ولاحضر حتى تنبينه فإن الله تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال : كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الغيط الأسود من الفجر \_ ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحربه الأكل و الشرب في الصوم و كذلك هو الذي توجب به الصلاة .

آ على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن أحد بن على بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن أبن سالم ، عن إسحاق بن عداد قال : قلت لأ بي عبدالله عن إخر بي بأفضل المواقبت في صلاة الفجر ، فقال : مع طلوع الفجر إن الله عز وجل يقول : وقر آن الفجر إن قر آن الفجر القول المواقب الفجر كان مشهوداً ، يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة اللهل وملائكة الشهار فإذا صلى الفجر المنابع مع طلوع الفجر أثبت له مر " بين أثبتها ملائكة اللهل وملائكة الشهاد على الفيد الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مر " بين أثبتها ملائكة اللهل وملائكة الشهاد عن أبي عبر ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله تأتيا قال : الصبح هو الذي إذا وأبته معترضاً كأنه بيان سورى

النعال المنافظة المنا

٤ ـ على ، عن عدبن عيسى، عن يونس ، عن يزيدبن خليفة ، عن أبي عبدالله على قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيى.

ه ـ على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عن أبي عبدالله عنداً وقت الفجر عن ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء (٢٠) ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أونسي أونام

آ - على بن إبراهيم ، عنعلى بن على القاساني ، عنسليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن العسكري عَلَيْكُمُ قال : إذا انتصف اللّيل ظهر بياض في وسط السماه شبه عود من حديد تضيى له الدُّنيا فيكون ساعة ثم يذهب و يظلم فا ذا بقي ثلث اللّيل ظهر بياض من قبل المشرق فأضامت له الدُّنيا فيكون ساعة من يذهب وهو وقت صلاة اللّيل ثم يظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصّادق من قبل المشرق . قال : ومن أرادان بصلّى صلاة اللّيل في نصف اللّيل فذلك له .

# باټ وقت نمار فجسر

زيع كان بلدا المستحد المستحدث المستحدث

بعد نماز پڑھ تاہے تواس کا دہرا تبوت ہوتاہے ملاکہ شب کی گواہی اور ملاکہ روز کی گواہی ۔ ( حش ا سر فرایا حفرت ہوعبداللہ علیدائس الم نے جسی ک شناخت بہ سپے کرتم سفیدی سیا ہی میں ملی ہوئی دکھیور ( حسن ) سم ، فرایا حفرت نے وقت جسی وہ سپے جب جسی ظاہروروشن میرجائے ۔ ( حش )

۵ ۔ حفرت نے فوایامین کا دنت دہ سے کرجب مین طا سربہوا ورسفیدرہ سنوی آسمان پرمھیں جائے عمداً منا زمیں ناخیرہ

دررن جائے لیکن اسی صورت بین رئمس نیک کام مین شغول مو یا بھول جائے باسو جائے ، وحن)

۱- زرایا ۱۱ م حن عکری علیدال اوم خرجه ادی رات موتی مید تو وسط اسمان پی سفیدی فل مربوتی بید اوجه ایک متوان کی ا کی ا نزد جرست و ذریا روشن موجه آل سے بدمورت ایک ساعت دیم بی محجوده جاتی ریخی ہے اور ادیم بوجاتی ہے جب
تہال رات باتی رسم تی سے تومشرت کی طون سے سفیدی فل مربوتی ہے جس سے دنیا روشن بوجاتی ہے ایک ساعت بعد مربر
طرف روشن برجاتی ہے یہ وقت نما زشد سے بھر قبل میں تاریک مہوجاتی ہے بھر میں عدا دق موتی ہے مشرق کی طون سے ۔
جونماز شب کا دراوہ کرے تواس کے لئے نعدف شب ہے ۔ رمجبول ا

### وبائ

🌣 (وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلى لغيرالقبلة) 🗢

ا \_ غلابن يحيى ، عن غلابن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهاد ، إذا لم تر الشمس ولاالقمر ولا النجوم قال : اجتهد رأبك وتعمد القبلة جيدك .

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله الفر اه ، عن أبي عبدالله الفر اه ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُ أَنَّ قَالَ : قال له رجل من أصحابنا : ربّما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم ؟ فقال : تعرف هذه الطيور الّتي عندكم بالعراق يقال لها: الدّيكة ؟ قلت : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد ذالت الشمس أدقال : فصله .

" الحسين بن عن معن معن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن في التوب ، عن عبد الرحن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله على غير القبلة عن عبد الله على غير القبلة فاستبان لك أنبك صليت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد . وبهذا الإسناد ، عن في ضالة ، عن أبان ، عن ذوارة ، عن أبي جعفر في التيالي في المناد ، عن في ضالة ، عن أبان ، عن ذوارة ، عن أبي جعفر أبي بعد المناد ، عن في ضالة ، عن أبان ، عن ذوارة ، عن أبي جعفر أبي بعد المناد ، عن في المناد

PATTA TO A TO A TO A TO A TO BETT ENT ENT ENT ENT ENT ENT ENTE

رجل صلى النداة بليل غر من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنَّ المسلى بليل قال : بعيد صلاته .

ه ـ على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن على من إبراهيم النّوفلي ، عن الحسين ابن المختار ، عن رجل مؤذِّ ن فا ذا كان يوم المختار ، عن رجل قال : قلت لا بي عبدالله تُخْتِئْكُ : إنّي رجل مؤذِّ ن فا ذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت ؛ فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولا ، فقد زالت السّمس وقد دخل وقت الصّلاة .

٦ ـ غذبن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبى البلاد ،
 عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَنْجَنْكُ قال : من صلى في غير وقت فلاصلاة له .

٧ . غدبن يحيى ، عن أحدبن غلى ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر غَلَيْكُ : يجزى التحر ي أبداً إذا لم يعلم أبن وجه القبلة .

٨ ـ أحد بن إدريس ؛ و على بن يحيى ، عن على بن أحد ، عن أحد بن الحسن ،ن على " ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصداً ق بن صدقة ، عن عماد السمّا باطي " ، عن أبي عبدالله على عبر القبلة فيعلم وهو في الصّلاة قبل أن يفرغ من صلاته قبل : إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصّلاة ثم " يحوّل وجهه إلى القبلة ثم " يفتتح الصّلاة

على بن يحيى ، عن أحد بن غلى ، عن أبن أبى عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُمْ : الرَّجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّى لغير الفبلة ثم يصحى فيعلم أنه صلّى لغير القبلة كيف يصنع ، قال: إن كان في دقت فليمد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده .

ا عنه ، عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض الحسابنا ، عن ذرارة قال : يصلى حيث يشاء وردي أيضاً أنّه يصلى إلى أدبع جوانب

١٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، عن الحلبي ،عن

أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سألته هل كان رسول الله عَنْدُنَالَهُ يَصلَى إلى بيت المقدس ؛ قال : نعم ، فقلت : أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ، فقال : أمَّا إذا كان بمكّة فلا وأمَّا إذا هاجرإلى المدينة فنعم حتّى حوّل إلى الكعبة .

الم الما الما عن أبي عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي عبد الله على قال : إذا صلّيت وأنت ترى أنَّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك .

## باب

## علم وفت نماز بادل اورآ ندهی کے دن اور استقبال قبلہ

- ا بیں نے سوال کیا دن اور رات کی نماز کے متعلق جب سورج بیا تد اور تا لیے نظر ندا کی فرایا اپنی دائے فنام کرد اور قب ار کے معلوم کرنے کی کوشش کرد ( موثق )
- ۲ درت سے دھھاگیا کہ بادل کے دن ہمیں وقت زوال نہیں معلوم ہوتا ۔ فرایا عواق میں جو برندے مرفع کہلاتے ہمیں کیا تم ان کو نہیں جائتے ۔ ٹیں نے کہا جانڈا ہوں فرایا جب ان کی آوازیں بلند مہوں اور ایک دوسرے کو جواب دیں توسمجھوں ج کا ندوال ہوگیا یا حفرت نے بدفرایا ۔ تب نماز پڑھ تور انجہول )

علامرمجلسی علیہ ارتھر تیمراۃ العقول میں تخرفرط پاپنے کراس عدمیث ک اسسنا دضعیف تعسیس اس برعل نہیں کرنا چاہیئے۔

- س ر نوایا ا بوعیدا نشرعلیاسی مے جب تمثاز پڑھوا در گویقیدار مہوا دربعد پس بیت چلے کہ روبقبلہ نہ سے اور ونت نمازیا تی موتواعات نماز کروورز نہس رحق )
- ا حفرت سے بوج اس فی بار میں بار میں فی می کا زیاندن کے دعو کے میں مات کو اور جب سورج مل آیا تو بنہ جلا کر درات تی فرمایا وہ تماز کا اعادہ کرے۔ (موثن )
- ۵- پس نے حفرت ابوعبدا لنڈعلیہ اسلام سے کہا۔ میں موذن موں میں صور دبادل ہوں اور دفت کا بتر نہلے فرایا جب مرینا ہے بہ بے تین ا ذائیں مسے توسم بھر زوال ہوگیا اور نماز کا وقت داخل مجدا۔ ( صْ)
  - ٧- فرما ياحظرت في جوغيروتت بي نماز براه اس كانماز تهين بهول ( ميم ع)
  - >- فراياحفرت فريب سمت فبلمعلوم ندم و توجوهورت بهتر معلوم مهواس كاطرون كرخ كرد راص)

۱- حفرت سے پوچھاگیا ایسے شخص کے بارسے میں جو قب ارمے فلاٹ نما زیڑھا ور نما زیر خشم ہونے سے پہلے اس کا علم ہو تو کیا کرے ۔ فرایا اگر اس کا گرخ ما بین مسٹسرق ومعند ب ہے تو جا ہیے کر قبلہ کی طرف مرد کر نما زمشٹرے کرے دموثق ) ۹- میں نے دریا ذت کیا اس شخص کے بالے میں جربے ہم ہوگی ومسر زمین پر مہوا در باول چھایا مہوا وروہ فعلات قب ارتما زیڑھ نے ا درباد ل ہے جانے پرمعلیم ہو کر وہ دو بقب ارزیم تھا تو کیا کرے فرایا اگر وقت نما زم ہو تو اعادہ کرے ورن اس ک

۱۰ - ہیں نے پوچھا اس شیخس کے بائے ہیں جے قب ارکا گرخ معلوم نرم و فروایا جدح چلہے نماز پرٹسھ ( ورا یک مذاہت میں ہے چاروں طرف پڑھے ۔ ( ص)

اار میں نے صفرت سے سوال کیا رسول اللہ نے بسیت المقدس کی طرف نما زبڑی تھی۔ فرمایا ہاں بیں نے کہا کیا کعبر کی طرف پشت ک فرط یا جب یک مکدیس رسیے تہمیں کی ہاں جب ہجرت کرتے ہوئیہ آئے کو کی تحویل قب ویک راحسن ،

۱۱ فرا یا حفرت نے جب نما زیر مصاص خیال سے کہ وقت نمازے اور وقت داخل مذہبونسیکن مُسا ڑے اندر داخل مہوجائے تو برکا تی ہے۔ (حسن)

### ﴿ باثٍ ﴾

#### \$( الجمع بين الصلاتين )\$

المنادي في مكانه في المسجد فأقام السّلاة في العشاء ثم النساس الله المناس المنا

LANCE LANCE LANCE LANCE CONTRACTOR CONTRACTO

الصَّالاتين فالانطو عبينهما.

٤ - على بن على ، عن على بن موسى ، عن على بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عد بن عثمان ، قال : حد تني على بن حكيم قال سمعت أباالحسن على يقول : الجمع بين السلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فا ذا كان بينهما تطوع فلا جع .

و \_ على بن على ، عن الفضل بن على ، عن يحيى بن أبي ذكريا ، عن أبان عن صفوان المجمّد القال : صلى بنا أبوعبدالله عَلَيْكُمُ الظّهر والعصر عند ما ذالت الشّمس بأذان وإقامتين وقال : إنّى على حاجة فتنفّلوا .

## باب

# دونسازين ايك ساته طريصنا

ر فربا حضرت ابوعبد الله عليدا سلام نے كرحضرت رسول فلا نے فہر وعمرى برجاعت نماز فہ هى لعد دُوال آفقا بديغيرى سبب ك اورمغرب وعشار كى ايك ساتھ سرخى شفق دور يہني سے پہلے ، حفرت نے يہ اس لئے كيا كم ان كى امت كے لئے وقت میں وسعت ہوجائے - (موثق)

۲- عبدالله بن سنان نے کہا یں زمانہ بالض میں ایک دن مبرارسوگ میں نمازمنوب کے وقت موجود تفاجب شفق کا وقت قریب ہوا توا ذوان ہوئی اورا قامت اور لوگوں نے نماز پڑھی ہولاگوں نے ذوا توقف کیا اور دور کعت نماز پڑھی ہوا قامت کے بعد تماز عشا پڑھی - ہے ہوا تا ہوں کہ ایسے اپنے کھر جلے گئے۔ میں نے بیمسورت ابوعب داللہ عبدالسلام سے بیان کی ۔ آپ کے بعد تماز بال رسول اللہ نے ایسا کھا تھا ۔ (ق)

۱ ورایا ابوالحس علیه اسلام فراهیج بین العدادت ی مورت بر م که دونما زدن که درمیان فرا الل د برشه جایس اور اگر برد ع جایس توریج بین العداد تین نہیں - (مجبول)

م . الم رضا عليه السلام في راياك اكر دونما زين كي من ايكساسي في على جائين توان كه دوميان أوا فل نهين بوق وض

"JUNILIA KISATISA LAM MAM BELLESTE LA LIVIANIA

۵- پس خصرت ابوجدا لندعلیدا سلام کے سابھ تما ذہروع صربی کا ندوال شمس کے بعد ایک ا ذان اور دوا قامتوں سے ۔ حفرت نے فرمایا مچھ ایک فرورت سے جانا ہے ہم ٹوا فل پڑھو۔ (مجہول) ۱۷- اگر چاہتے ہو توظم وعصری نمازیں ایک سابھ پڑھ اور

### ﴿ بان ﴾

### ت(الصلاة التي تصلى في عمل وقت)¢

ا على بن إبر اهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشما أبي سعيدا لمكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل .

٢- عن بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأحد بن إدريس ، عن عن بن عبد الجبّار خميماً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّاد قال : سمعت أبا عبد الله عَلَيَّ الله عن خمس صلوات لا تترك على كلّ حال : إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر غَلْبَيْنَ قال : أدبع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ماذكرتها أد يتها و صلاة ركعتي الطواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصلاة على الميت هؤلاه تصليهن في الساعات كلها .

# پاپ

جونئ زبي مروقت برهي جاسكتي هيس

١- فرايا باني نمازي بروقت بردى ماسكتى بي:

نما ذکرین ، نما زمیت ، نما زام ام انما زقف ا اودنما ذطوا ف ، جمیع سے سے کوطلون شمس تک اوربوعوسے رات تک لئ ا ۲- حفرت ابوعیدا لنڈعلیدا نسستام نے نزایا - باپنج کی حال میں ترک نہیں ہونیں جب بہت النڈکا طواف کرد، جب احرام باندھنے کا ادا دہ ہو ، نما زکسو ن ، اگر تما زیر بھی تھول جا دگئے پڑھوا ورنما زجنا زہ - (ص ) سو۔ فرط ا امام محد باقر علیدانسلام نے چار نما ذیں ہرو تحت پڑھی جاسکتی ہیں نماز قضا جب یاد آشنے ا واکی جائے - نما نرطوا ف و اجب دورکوت ، نما ذکسوٹ اور نماز میں ت

#### \*(414)

### \$ (التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها )\$

ا \_ الحسين بن على الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فضالة بنأيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبن مسكان ، عن (دارة قال : قال لي : أندري لم جعل الذراع والذراعان ؛ قال : قلت : لم ؛ قال : لمكان الفريضة لكأن تتنفل من ذوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً فا ذابلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت الشافلة .

٢ ـ على بن يحيى ، عن الحدين على ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال : سألت أباعبدالله عَلَيَكُ عن الوقت الذي لا ينبني لي [ أن يتنفّل ] إذا جاه الزّوال ، قال : ذراء إلى مثله .

" - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعةقال: سألته (') عن الرّجل بأني المسجد وقد صلى أهله أيبتدى وبالمكتوبة أوبنطوع ، فقال ؛ إن كان في وقت حسن فلابأس بالنطوع قبل الغريضة وإن كان خاف الفوت من أجل مامشى من الوقت فليبدأ بالغريضة وهو حق الشعر وجل تم ليتطوع بما شاه ، إلا هو موسّع أن يصلى الإنسان في أول دخول وقت الفريضة السوافل إلا أن يتحاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت الفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلى السوافل من أول الوقت إلى قريب من آخ اله قت

٤ \_ على بن يحيى ، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،

عن إسحاق بن عمّاد قال : قلت : أصلى في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم في أو لاالوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فا ذاكنت وحدك فابدأ بالمكتوبة .

ه ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيبوب ، عن على بن مسلم قال : قلت لأ بن عبدالله على الله يضاف ؛ إذا دخل وقت الغريضة أتنفّل أو أبدأ بالغريضة ، وقال : إنَّ الفضل أن تبدأ بالغريضة و إنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزَّوال من أجل صلاة الأو ابين .

على من إبراهيم ، عن أبيه ، عنابن أبي عمير ، عنا بي أبوب ، عن على بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ، قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة .

٧ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن أ ذينة ، عن عدد من المن أبي عمير ، عن عمربن أ ذينة ، عن عدد من السلم المحابنا أنهم سمعوا أباجعفر تَلْقِيْكُم يقول ؛ كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لابصلي من النهار حتى تزول الشمس ولامن اللّيل بعد مايصلي العشاه الآخرة حتى بنتصف اللّيل

معنى هذا أنَّه ليس وقت صلاة فريضة ولاسنَّة لأنَّ الأوقات كلَّها قد بيَّنها وسول الله عَبْنَا ، فأمَّا القضاء قضاء الفريضة - وتقديم النَّوافل وتأخيرهافلابأس

٨- على بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : قال رجل لا بي عبدالله عَلَيْتُكُم : الحديث الذي روي عن أبي جعفر عَلَيْكُم : أن الشّمس تطلع بين قرني السّيطان قال : نعم إن الله السّماء والأرض فا ذا طلعت السّمس وسجد في ذلك الوقت النّاس قال : إبليس لشياطينه إن من آدم يصلّون لي .

٩ - على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن الحسين بن داشد ، عن الحسين أسلم قال : قلت لا بي الحسن الثنائي على أن أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق على أن أدخل فا صلى قال : إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال : إذا ذرت و إذا كبدت وإذا غربت ، فصل بعد الزوال فا إن الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه .

河山山市

## باب

## تطوع اوروه ساعات جن مين شماز نهيس پر عق

- ا۔ مجھ سے حفرت نے فرایا کیا تم جانتے ہوکہ ایک ہاتھ اور دوہا تھی نید کیوں دکھی ہے میں نے کہا کیوں ہے فرایا زوال شہس کے بعد نافل کا وقت سے اور جب یرسا یہ ایک ہا تھ ہوجائے تونا فلکا وقت حشتم ہوجا آلہے اور وشد دیفد کا وقت کجاتا ہے ۔ (ص)
  - ٧- مين فيعظرت سع يوجها اس وقت كامتعل جب دوال بوفر العجب سايداك المتهم وجلد رجمول)
- سور میں نے پوچھا اس شخص کے بلسے میں کرجرسجد میں ایسے وقت میں آئے جب لوگ نما زیڑھ چکے مہول تو وہ ابتدا۔ نما أُر واجب سے کرسے یا نوائل سے - فرمایا اگر وقت کا فی سے توقیل فریف نوائل پیڑکھے اورا گر فریف کے فوت ہونے کا خومت ہو توفرض کو ، حق اللہ سے اوائر سے انہونے افل جھنے چاہے ہڑھے ، وسعت وقت یاں قرنیف کا وقت واخل ہونے ہر فوافل اسی صورت میں پڑھے جاسکتے ہیں جب کوفریف کے فوت ہونے کا اور فیٹے ہذہو ا ور بہتر یہ سید کہ جب اسنان اگر ہونا فریف تواہدا وفریف
  - ي كَرُاور كولي رمضا كنفرنهي واكراول وتت نوافل بيره جبك فريف كاونت بالي بعد اموثن،
- ٧٠ ١٠٠٠ كها بير ا وَل وقت فرليندنا فلر بيُرصنا مول فرايا بال رجبك مَمّ اليدا مام كساسته بيُرهوس ك ا تعتدا ك ممك بد ا كرتم اكيل موزونما و واجب سعابتدا دكرد-
- ۵ یس نے حفرت سے کہا جب وقت فرمیند داخل مہر تؤس نا منار پڑھوں یا فرمیند سے مسئوس کروں فرمایا بہتر ہے ہے کہ فرلیف سے انداء کی جلئے۔ زوال کے بعدایک با تقرب یہ تک تا پڑ کروٹا کہ فوافل پڑھ لئے جا پی روحن ،
  - 4- بير في كها وننت فريفيدداخل موجائ تومي فوا قل يرهون يافريقيد، وشرها يا افسفل بديم كم فرليفي سے ابتداء كى جلے
- ے۔ امام محد باقر علیہ اسلام نے فرمایا کہ امیرا کموسٹیں علیہ اسلام زوال افقاب سے پہلے کوئی ٹما زنہیں پڑھتے تھا ور مذ دات کونما زعشار کے بعد جب بک نصف شب مذکر رجائے اس کے میں کریدا دفات مذنماز واجب کے ہیں منسٹت کے کیونکہ درسول اللہ صلی الشدعلیروا کہ وسلم نے تمام شا زوں کے اوقات معین کرنسے ہیں تمناز فریقے وقف اہوجا
- تراسے اواکیا جائے توا قل پر تفوم کیاجائے ان کی تا تیمی کوئی مضا کھی ہیں۔ ومرس ، ۸- فرابا ابوجة عد بلاسلام فرا فناب طلوع کرتا ہے شیدان مے دو شروں کے بیچسے اور فرایا جب سوری طلوع کرتا ہے اوشیدطان این اتخت بچھاتا ہے کا سمان وزمین کے درمیان اور جب درکسے دہ ہیں ہوتے ہیں اینے شہر المین سے

کہتاہے یہ بنی آدم میرے ہے نما زبڑھ دیے ہیں کیونکریں اپنے دسا دس ڈال کران کی نما ڈ اپنے گئے بنار | ہوں نر کم

قلاکے لئے۔ (مرقوع)

۹۔ پیں ٹے ا مام حسن عسکری علیہ اسلام سے کہا ہیں با ثرادی کا روبا رہیں لگا دست مہوں اور وقدت نما ڈکا ننگ ہموجا آئے۔ 'نب نما ذہر محقا ہوں۔ فرمایا شید مل ن تین وقتوں ہیں سورج کے سستے ہوتا سے طلوع کے وقت ہ ٹروال کے وقت اور فرد ہ کے وقت لہذائم بعد زوال ہی نما ذہرا ہے لیا کرو، شیدطان چاہ تلہے کر تہمیں فیفیلٹ کے وقت سے ہٹا ہے رامش )

### ﴿باك﴾

#### الصلاة أوسهى عنها )لا

ا ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و غذبن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيعاً ، عن حدّ اد بن عيسى ، عن حريز ، عن أرارة ، عن أبي جعفر تُلكِّنُكُ قال : إذا نسيت صلاة أوصاً يتها بغيروضو ، وكان عليك قضا، صلوات فابدأ بأو لهن فأذ ن لها وأقم فم صلّها فم صلّ ما بعدها با قامة ، إقامة لكل صلاة ، وقال :

قال أبوجعفر عَنْ الله والله المحلوم منى ماذكرت صلاة فاتنك الفداة فذكرتها فصل الفداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر و منى ماذكرت صلاة فاتنك صليتها ؟ و قال ؟ إن نسيت الظهر محتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أوبعد فراغك فانوها الأولى مل العصر فادّما هي أدبع مكان أدبع ، فإن ذكرت أنك لم تصل الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها دكمتين فانوها الأولى م من الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر و إنكنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر مم صل المغرب وإنكنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إنكنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و إنكنت قد صليت من المغرب وكعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم المغرب وانكنت قد صليت المفاء الآخرة ونسيت العمل دكمتين ثم سلم ثم تصلي المغرب فان كنت قد صليت العشاء الآخرة وكعتين وقعت في النائمة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل المغرب فقم فصل المغرب ثم سلم ثم قم فصل المغرب فقم فصل المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة و إنكنت قد نسيت العشاء الآخرة حدى صليت الفشاء الآخرة وإنكنت قد نسيت العشاء الآخرة حدى صليت الفشاء الآخرة حدى صليت الفشاء الآخرة وإنكنت قد نسيت العشاء أو في الشائية من الغداة فانوها المغرب في أنه فانوها المغرب ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإنكان المغرب أو في الشائية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإنكان المغرب أو في الشائية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإنكان المغرب أو في الشائية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإنكان المغرب

والعشاء الآخرة قد فاتتاك جيعاً فابدأ بهما قبلأن تصلّى الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء الآخرة فإن خشيتأن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صلّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ بأو لهما لأ تهما جيعاً قضاء ، أيهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشّمس ، قال : قلت : لم ذاك ؟ قال : لأ نبّك لست تخاف فوتها .

۲ - على بن غلى، عن سهل بن زياد ، عن غلى بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصيرقال : سنألته عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالسي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالسي أنت في وقتها نم تصلي السي نسيت .

" على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عيد ، عن ابن أ دينة ، عن ذوادة ، عن أبي جعفر تَلْكَلُلُ أنه سئل عن رجل صلى بغير طهود أونسي صلوات لم يصلها أونام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أونهاد فا ذا دخل وقت الصّالاة ولم يتم ماقدفاته فليقض مالم يتخو فأن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل مافاته مما قدمضي ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها .

٤ ـ غلبن يحيى، عن أحدبن غلى، عن الحسينبن سعيد؛ و غلبن خالد جيماً، عن التاسم من عروة، عن عبيدبن (وارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عَلَيْتُ قال: إذا فاتتك ملاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أننك إذا صليت اللّمي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ باللّمي فاتتك فإن الله عز وجل يقول: «أقم الصلوة لذكري» وإن كنت تعلم أننك إذا صليت اللّمي فاتتك ما فاتتك اللّمي بعدها فابدأ باللّمي أنت في وقتها فسلّها فم ألّم الا خرى.

ه . الحسين بن عبل الأشعري ، عن معلى بن عبل ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله على أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله على عن رجل نسي سلاة حتى دخل وقت سلاة أخرى فقال : إذا نسى السلاة أونام عنها سلى حين يذكرها

वं १ उ थे छे अपर विस्तर के स्तर के स्तर है कि कि कि स्तर के स

فا ذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمسّها بركعة ثمَّ صلى المعتبة وحده فصلى منها دكعة ثمَّ صلى المغرب ثم المغرب أتمسّها بركعة فيكون صلاة المغرب ثلاث دكمات ثمَّ يصلى العتمة بعد ذلك .

٦- غلى بن إسماعين ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عَلَي المعسن عَلَي العسر فقال : كان عَلَي العسر فقال : كان أبي عَلَيْكُ أو كان أبي عَلَيْكُ الله يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها وإلاصلى المغرب ثم صلاها .

٧ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حاد ، عن الحلبي قال : سألت أباعبدالله تَلْكَالُكُ عن رجل أم قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الأولى قال : فليجعلها الأولى التي فائته وليستأنف بعد صلاة العصر وقد مشى القوم بصلاتهم .

۸ ـ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسى أن يصلى الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصلها حين يذكرها فإن رسول الله عَنْ الله وقدعن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى .

٩ - على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن على بن النّعمان ، عن سعيد الأعرَّج قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ بقول : نام رسول الله عَلَيْكُ من الصّبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت السّمس عليه وكان ذلك رحة من وبّك للنّاس ألاترى لو أن رجلا نام حتى تطلع السّمس لعبّره النّاس وقالوا : لا تتورَّع لصلواتك فصادت أسوة و سنّة فان قال رجل لرجل : نمت عن الصلاة قال : قدنام رسول الله عَلَيْكُ فَا فصادت اسوة و رحم آلة سبحانه بها هذه الأمّة.

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن خرارة ؛ والفضيل ، عن أبي جعفر تَنْتَكُمُ في قول الله نبارك اسمه : "إن العمّلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا وقال : يعني مفروضاً وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت

ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤد اله ولوكان ذلك لهلك سليمان بن داود تَطَيَّلُمُ حين سلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها ، قال : ثم قال : و متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها صليتها فا ن شككت بعد ماخرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فا ن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت .

ابي على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنعبدالله بن المغيرة ، عمن حدَّ به ، عن أبي عبدالله تَالِبَانُ في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلّا بعد انتصاف اللّيل قال : يعسَلُيها و يعسبح صائماً

## پالپ

# اگر کوئی سو جلئے بانساز بڑھنی مجول جلتے

۱- فرمایا ا پوجعة علیرا سلام نے جب تم نماز پڑھئی بھول جاؤیا بغیر وضوے نماز پڑھ اوا ورتم پرنمازی تفاہی ہوتو پہلے ہمشا د کا تف پڑھو، ا ذان و ا قامت سے ساتھ، اس کے بعد، بعد والی نماز پڑھو، ا قامت برتما ذکے گئے ہے اور ا لوجع قرص فرایا ۔ اکر تم نے طہری نماز پڑھ ل ہے اور البح عقر ہے ۔ بھر یا دائے توجس وقت بھی یا دائے اسے پڑھوا کرچ بعد عصر ہی یا دائے اور قفعات دہ نماز جب بھی یا دائے اسے پڑھوا کر جا تھ وار معری یا دائے اور قفعات دہ نماز جب بھی یا دائے اسے پڑھ اوا درجب فہری نماز مجول جا اور عمری پڑھ اوا محت کے بدلے چا در معت اور محت اور

اکرتم نے نما ڈسٹوب پڑھ ل ہے توبادا نے پرنما زعم پڑھوا گرتم نے ٹرب ک دورکعت پڑھ ل ہیں اور اس و تت عمرک نما زیاد است توعمری نیت کراوا درسیام کے بعد نما زعم خرنم کر کے مپر مغرب ک ' از پڑھوا در اگر مغرب کی نما لااس وقت یا د استے جب تم عشا کی دور کونت پڑھ چکے ہو با تعیری رکعت میں ہو تومغرب کی نیت کر کے سیام برختم کر و پھو کھوٹے ہو کر نما نا عشا پڑھوا ور اگر تم عشا ہی بھول ہا و اور نما ذبحر بڑھ کو تواس کے بعد نما زعشا پڑھوا ور اگر تمہیں یا دا تھائے مہی ک بہل یا دوسسری رکعت ہیں مہیے ک تونیت عشا کر کو اور بعد ہیں صبی کی نما ڈا ڈان وا قائمت سے پڑھ وا در اگر مغرب و

عقا دو ؤں نمازی تعفا ہوگئ ہیں تونماز جس سے پہلے آن کی پڑھو پہلے مغرب کی پھوٹ کی اور درسرہایا اگر تہمیں یہ فوت مہو کہ جس کی نماز فوت ہوجائے گا تو پہلے جس کی پڑھو ، پچومغرب دعف کی ، پہلے مغرب کی پچوشٹ کی ، کیو بکہ دوؤں بانتر تیب قضا ہوتی ہیں یاد آنے کے بعد طلوح آفتاب محرب تھ ہی دونوں نمازیں پڑھ لور میں نے کہا کیوں فرایا تاکہ نماز جس کے قضا ہونے کا اندیشہ مذر ہے۔ (حق)

- ۲- میں نے پوچھا اسس شخص کے متعلق جونماز فلم سجول کیا اور و تستعمر داخل مہو گیا فرمایا پہلے مشاز فلم میڑھ اس طرح ہروہ نما دج بھول گیا ہوا وروثت نماز جارہا ہو تو وقت والی میڑھو۔
- ۵- پی نے ابوعیدا لند علیہ سے برجھا اس سن عص کے اِسے میں جمنا دمجول کیا بہوا وردوسری نما ذکا وقت داخل ہوگیا فرایا جب نما دمجول جائے یا سوجائے توجب یاد آئے نما ذہر ہے ہے جب نما ذہیں یا د آئے تو کیجول ہو ڈی نماز کوش روع کرے اور اگر یاد آئے امام کے ساتھ نما زم خرب میں تو ایک رکعت پڑھ کر اسے تمام کرسے ہے دراس کے نماز عشا پڑھے ۔ اور اگر عرف عش بڑا ور دور کوشت کے بعد یاد آئے کہ مغرب کی ٹما ڈمجول کیا ہے تو ایک رکعت پڑھ کرنما زم فرب تمام کرے اور کی عشا پڑھے ۔ اعل م
- ۷- فرایا ایام رضا علیزانسلام نے اگرکوئی فہرکی نماز بھول جائے اورسوسے وزب ہوجائے ا وراس نے نماز عفور پڑھی ہے تو اگریکن ہوتو فہرکی تماز بڑھ ہے رنبل اس سے کم نما ڈمٹوب ٹوٹ مہوٹ ڈمج کرے نمٹ ڈٹاپر وزن پہلے نمٹ اڈمٹوب پڑھے پیوٹٹا ز فرقضا۔ دبجہوں ،

COUNTY TO STORY OR TO STORY SOURCE SO

THE THE PROPERTY OF THE PROPERTY PARILY OF THE PROPERTY PARILY OF THE PROPERTY PARILY OF THE PROPERTY PARILY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY PARILY OF THE PARIL

جب جا گانو عقام سے بد کرمنا زیر عی - ( موثق )

بیندکاید فاید دوبهت سے نفا اوّل برگدان کی بشریت کا اظهاد موات علی مواند الزوق المراد المحرات الموجه المحرات الموان المحرات المحرات

(ازمراة العقول)

منزع ناچیز عض کرتا ہے کہ امی ب کیف ہزاد ہا برس سے پرٹے سور سے ہیں اوران ایمان وا اول کی ہزاد ہاسال سے ٹمادیں قضا ہورہی ہیں گرمعداوت ایزدی نے اقامت تماز پرٹوم کو ترجیح دی ہے اگلی ہدیشہ سے اور زیادہ توقیع ہوگی ۔

۹ - حضرت ابوعب دانشر نے زیا یا کہ وقت میچ دسول الشرسو کے اللہ نے ان کوسلایا پہان تک سویج نکل آیا یہ رحمت خدا کی طریق ہے اللہ علی میں دیکھتے کہ جب کوئی طلوع آندا ب کے سوتا ہے تولوگ اسے عیب سکلتے ہیں کر تو نمازیں ا متیا ط سے کام نہیں لیتا ۔ بس یہ اسوہ اور سنت رسول قراد پایا ۔ اگر کوئی کھے کہ توقے نما دسونے میں کھوئی توجہ کے کارسول المدیمی سو کھے ہے ۔ بس یہ اسوہ درسول اور درجمت الہی ہرگئ اس احت کے ہے ۔ اس یہ اسوہ درسول اور درجمت الہی ہرگئ اس احت کے ہے ۔ (عس)

ا را بران العَسَلَوٰة المح يعن مؤنين برنماذوتتى فريفه بدوقت نوت مرادنهيں جودقت معين برنماذن برطع تواس كى نماذا داكى بهوئى نامبوكى ا وراگراي بوتا توسيمان عليرا مسلام بلاك برجات جبكرا خوں نے فيروقت برنماز برخى بيسے ہى ياد كى گرخى فى بچوف را يا جب تہيں بقين يا شك بهواس بارے بين كرتم نے نماز نہيں پڑھى تو وہ نماز پڑھ كى جائے اگر شك بى مهوج بكروقت فوت بى نكل كيا ہوا ورحائل وقت داخل بركيا بهو توبعبورت شك اعاده كى خرورت نہيں جب تك يقين زموا ورجب يقين بهو تو بجركوئى وقت بى مهونما ذا داكرنى چاہيئے - داخش )

Water the the transformation of the transfor

11- حفرت نے فرمایا است خص کے بالے میں جمانعث دمے وقت سوجائے اور آدھی دات مے بعد مبدار موفوایا وہ نماز قضا پڑھے اورجس کوروزہ رکھ۔

### ﴿بائل﴾

### ¢( بناء مسجد النبى صلىالله عليه و 17 )¢

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الما المسلم الما المسلم الما المسلم الما المسلم ال

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلي ، عن أبي عبدالله عَلَي الشّقوى قال: الحلي ، عن أبي عبدالله عَلَي الشّقوى قال: مسجد قُما .

٧ ٢ مر أحد بن إدريس ، وغيره ، عن أحد بن على ، عن على بن إسماعيل ، عن على

# بالك بنائے سيد نبوی

اس مدیث میں لفنط سمیت کے معنی اینٹ کے بین اور سیدہ کے معنی بوری اور آدی اینٹ کے بین اور دی کووان فیلے سے مراد مختلف فندی دواینیں روحن،

٧٠ حفرت سے اس مسجد كے باسے ميں برجھا كيا عبس كى بنسيا دندى بربے درما يا و اسبح قباب - وحن، الله حفرت سے مسجدرسول كى لمبائى جوڑائى ستعلق برجھاكيا فرما ياتين منزار جھاسو كمتسرتى -

### ﴿باللهِ

عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : كان رسول الله عَلَيْكُ قال : كان رسول الله عَلَيْكُ قال : كان رسول الله عَلَيْكُ الحسين عن العسن عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : كان رسول الله عَلَيْكُ الله يجعل العنزة بن يديه إذا صلى . ٢ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : كان طول رحل رسول الله عَلَيْكُ قال :

ذَرَاعًا و كَانَ إِذَا صَلَّى وَصْعَه بِينَ يَدِيه يَسْتَتَرَ بِهِ مُثَّنِي يُعَرُّ بِينَ يَدِيهِ ﴿

م يغل بن يحيى ، عن أحد بن غلى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان، عن ابن مسكان، عن ابن أبى يعفور قال : سألت أبا عبدالله عن الرَّ جل هل بقطع صلاته شيءٌ ممّا يمر بين يديه ، فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم .

وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال ؛ لا يقطع المسلاة شيء لا كلب ولا حار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء فإن كان بين يديك قدد ذراع رافعاً من الأرض فقد استترت . [قال الكليني : ] والفضل في هذا أن تستتر بشيء و تضع بين يديك ما تشقي به من المار فإن لم تفعل فليس به بأس لأن الذي يصلي له المسلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها .

غ على أبن إبراهيم رفعه ، عن على بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبى عبدالله على أبى عبدالله على أبن يديه فلا عبدالله عبدالله

مُفَسِلَى وَقْت ثمارُ إِبِيْ آگے كيا ركھے

(جب كونى أس ك آگست كريس)

١- حفرت رسولٌ فدا وتت نماز جونا فيزه ابن ساعة دكه لياكرة عقد

۲ر حفرت دسول ُفداکا بالان ایک باسته لمبنا ا ورایک باشت چرا ہوتا متھا اسی کو وَمَث نما ذاہیے سلھنے رکھ لیا کرتے تھے \*اکر پردہ میوجائے آپ کے ساھنےسے گزرنے والے سے ۔ (خن )

۳- بین نے کہا گرکسی نما زی کے ساھنے سے کوئی گزرجائے توکیا نما ذقیع ہوجائے گی فرایا ہومن کی نما ذمی چیز سے قطع نہیں موجائے گی فرایا ہومن کی نما ذمی کہ ہوتی ۔ بیکن حتی الامکان روک کرد کھو ۔ سکال نے ابولبھیرسے نقل کیا ہے کرحفرت ابوجہ والتعر علیہ اسلام نے فرایا شما ز کوکوئی شے قبطے نہیں کرتی مذکرت ، نہیں کہ تھا تھے سلسنے نہو بھارا کی ان کے اور ایک باتھے کے اور ایک بیائے اور ایس بالسے میں بہتر بہی ہے کہ کوئی اسی شئے سلسنے بہو کہ گزر دائے سے نسان کی اور ایک بیان اور ایک بیان ہوتا کو گئی مورج نہیں ، کیونکر جس کی نما ذرائی ہے وہ اس کرگز درنے والے سے نسان کا کہ بھا کہ بھا کہ ہوجائے اور اگر یہ نہ بھوتا کے اور ایک بھی بھی اور ایک بھی کہ کوئی ایس کے قرن موسی کی نما ذرائی ہوتی کا موسی کا موسی کا موسی کا اور ہوتا ہے اور وہ پڑھتے دسے کر اہت محسوس نہوئی ۔ حفرت نے فوایا موسی کو بھی کہ دیک ان کے ساخت کو در ہے تھا اور وہ پڑھتے دسے کر اہت محسوس نہوئی ۔ حفرت نے فوایا موسیٰ کو بھی تھی کہ دیک ان کے ساخت کو در ہے تھا اور وہ پڑھتے دسے کر اہت محسوس نہوئی ۔ حفرت نے فوایا موسیٰ کو بھی تھی کہ دیک ان کے ساخت سے گزر درہے تھا اور وہ پڑھتے دسے کر اہت محسوس نہوئی ۔ حفرت نے فوایا موسیٰ کو بھی تھی ہوتے دیکھیں کے تو فرایا ابو منیفرا ہیا ایسا کہتا ہیں ۔

فرایا ا آبا مان میں حب کی نماز پڑھ رہا تھا وہ مجھ نے ذیادہ قریب تھا بدنسبت ان فرگوں کے جمیر سے ساھنے سے گزردہے تھے۔ بیسن کرامام جعفر صادت علیا مسلام نے ان کوسینے ملکا لیا اور فرایا میرے ماں باب تھی پرفدا ہوں ۔ لیے وہ جے اسسرا ر البیہ سوٹیے کئے مہوں دہی جواب تھا ،

علامه كلينى فرات بين آخرى بملے الومني فركو تبلف كے لئے متے نزك امام موئى كالم على إسلام سے كوئى ففيلت ترك موئى كتى -

### ﴿بان

المرأة تصلى بحيال الرجل والرجل يصلى و المرأة بحياله ) المرأة المرأة بحياله عن المرأة المرأة عن المرأة عن المرأة عن المرأة المراب الراجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس .

٢ \_ الحسين بن غلى ، عن معلى بن غلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرسمة بن أبي عبدالله قال : مثالت أبا عبدالله تَلْقَالِكُمْ عن الرسمل يصلي والمرأة بحذاه بمنة أد يسرة ، قال : لابأس به إذا كانت لاتصلي .

٣ ـ على بَرِّ عَلَى ، عن سهل بن ذياد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ في الرَّجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرَّجل بحداه ، قال : لا إلاأن يكون بينهما شبرُ أو ذراع .

" عن عن الحلبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع و الإقبال على صلاتك ، فإن الله عز وجل يقول : «الذينهم في صلوتهم خاشعون »

٤ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحد بن على ؛ وأبو داود جيماً ، عن الحسين بن سعيد، عن على بن أبي جهمة ، عن جهم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليها قال : كان أبي عَلَيْكُمُ عن على بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصّلاة كأنه ساق شجرة لا يتحر له منه شي. إلّا ما حر كه الرّبيح منه .

٥ - غدبن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حسّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن الحسين صلوات عبدالله عن الفضيل بن يساد ، عن أبي عبدالله عليها أذا قام في الصلاة تغيّر لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفض عرقاً .

- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زوارة ، عن أبي جعفر على أبي جعفر على أبي المنظم على المنظم ال

٢ ـ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن أبان ابن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أحدهما النفطاء أنه قال في الرجل يتثاوب و يتمطل في السلاة قال : هو من الشيطان ولايملكه

أي الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله عَلَيْكُ فسأله ناجية أبو حبيب فقال أبي الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله عَلَيْكُ فسأله ناجية أبو حبيب فقال له: جملني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها قربهما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن القلام قد نام فأضرب الحائط لأ وقطه ٢ قال: نعم أنت في طاعة الله عز و حل تطلب رزقه .

عُدَّابِن يعيى، عن أحدبن عُدبِن عيسى رفعه، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال:
 إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحتيك ولا برأسك ولا تعبث بالحصى و أنت تصلّي إلّا

أن تسوي حيث تسجد فإنه لابأس.

# باها نمئاز مین حشوع ادر کرابهت فعل عبث

ا- فرایا امام محمد با قرعلیا مسلام نے جب بمٹ ذکو کھڑے ہو تورغبات باطنی وظاہری سے اکراد ہوکر لوری توج سے پڑھو اس توج کے متعلق محاسبہ ہم گا۔ اور نمنا ذہیں اپنے ہاتھ سے عبدت کام ذکر وہ سریا واڑھ پر بار ہار ہاتھ نہ بھیرو، انگڑا کی نہ لو، جما ہمی رہ لو، واسبنے ہاتھ کو ہائی ہاتھ پرنڈرکھوکیونکہ یہ افعال مجوس ہیں ڈھھایا نہ با ندھو حسس بول نذکروا در اوندٹ کا سباہیٹھا ہیٹھ رہین پیٹھتے وقت پہلے ہاتھ زمین پرسے جا قرا وراپنے ہاتھوں کوسجدہ میں مجھیلا وُنہیں اور ندانگلیاں چٹھا کہ بسب بانٹیں نماز ہیں فقع بدیدا کرنے والی ہیں ۔

ا در نما ذکے منے کوڑے ہو توکسل اورسٹن مذہر اور ند اونکھ رہے بہوا ور ندلدھ دہن مہر، بہ سب گراہی اور تفاق کی ائیں ہیں اور اللہ نے مومنین کومنع کیا ہے کہ وہ نما از نشری حالت میں ندیڑھیں نشری ایک صورت نوم مجی ہے اور افتر نے منافین کے باسے میں کہا ہے کہ وہ جب نماذ کے ہے کھڑے ہوتے ہیں باسے ، تھے ،سست اور لوگوں کو دکھانے کے ہے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ دھن ،

۲ ۔ حفرت رسول فدانے فرمایا سے کم اللہ نے نا پسندگیا ہے تھا کے دسم خصلتوں کو اور ان سے تم کو منع کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ نمازیں قعل عیث کو نا پسند کیا ہے ۔ (ججول/مرسل)

م . قرما ) الدعبد الله عليه السلام في جب تم تما ذير صو توضفوع وخشوع ادر بودى توج سے برط حو الله تعالى صر اتله ع وولك ابنى نما دائين خشوع كرت مي -

م رفرا با حفرت ابوعبدالشرعليرالسلام فه كرميرے پدربزرگواد فدّوا يا كرحفرت على بن الحسين عليها السلام جب مثالا ين كورْے بوتے تويمعلوم بوتا تفاكه ايك ورفعت كا تنه بين جس كوح كت نهيں سوائے اسس كے كم بوا اسس كا كھ حقتہ بلا دسے رائجيول

۵ - فرایا ابوعبدالله علیا سلام نے کرحفرت علی بن المحسین علیا سلام جب نمازیں کھرفے ہوتے توان کا دنگ متغرب جا آ اورسجدہ سے سرا کھاتے توبیشیانی سے بسید نہا تھا۔

۱۰ فرایا ۱۱م مجد بافترعبرانسلام فی جب تم روبقبله پوتواپنا دُم قبدست برا دُمت ورزتها دی نماز فاسد بوجامیم گ انترنعال نے اپنے نبی سے زریند کے متعلق فرایا ہے تم اپنا درخ مسجد الحرم کی طرف کروا درجہاں کہیں مواس ک طرف دُرُخ کر کے ہی نماز پڑھا کروا وہ ہرہی دیکھتے رہوآ سمان کی طرف مذ دیکھوا ورسسجددگا ہ کی جسکہ کے سلھنے تہا راچرہ دسید وحن )

- ے۔ فرایا حضرت نے اس شخص کے باسے میں جو بحالت نماز انگر ائیاں یا جا جیاں ہے گڑھ لِ شیدطان ہے اوروہ اسس نمازی پر قابونہیں یا نا جوایب نرمے۔ (من )
- ابرولیددا دی بے کہ ایک شخص نے حفرت ابوعبدا ننٹر ہے کہا میری ایک چی ہے جس سے آٹا بسوآ ماہوں جب مات کوچک نہیں مبلتی تو میں بھتا ہوں غلام سور ہلسے میں محالت نماز دیوارکو کھٹ کھٹا تا ہوں تاکر غلام کوچکا دوں ۔ فرایا ہاں تواطا عت فدا میں ہے اس کا رزق انتر سے طلب کرتا ہے ۔

اس مديث كاتعلن اس باب يسم من نهي أنا رعلام المهاري فراة لعقول يركي نهي لكهار (ضعيف)

۹- حفرت صادق کل محدٌ نے فوایا جب تم منا ذکو کھڑے ہوٹو اپنی داڑھی اورسرے ساتھ عبث کام ہذکرواور دکسکریں سے شغل کرویاں جب سبحدہ بیں ہو توست اردکعات کے لائکت کری کو پاس رکھ نو۔ (مرفوع)

### الإبال)

### ث(البكاء والدعاء في الصلاة) ا

١ - غلابن يحيى ، عن أحدبن غلى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
 قال أبوعبدالله تُطْلِيْكُ : ينبغي لمن يقرء القرآن إذا مرا بآية من القرآن فيهامسألة أو تحويف أن يسأل الله عند ذلك خيرما يرجو ويسأله العافية من النّار ومن العذاب .

٢ \_ الحسين بن على ، عن مملى بن على ، عن الوشاء ، عن حاد بن عثمان ، عن سعيد بياع السابري قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُم : أيتباكي الرّجل في السلاة فقال : بخ بخ ولو مثل دأس الذّباب .

" على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وغن أبي عبدالله على بن إبراهيم ، عن الرجل يكون مع الإمام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار قال : لابأس بأن يسأل عند ذلك ويتمو ذ [ في الصلاة] من الناد و سأل الله الحنة

٤ \_ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن

از بعلان بسريم المستحدث المستح

زرارة قال: سألت أباعبدالله عَلَيَكُم عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل مو الله أحد فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس.

## بالك

### مئازس دعاويكا

ار حفرت فرط با جوشعم آگان بره اور کو گه ایس نظر کے سامنے آئے جس میں کو قد سوال ہو یا فوت و لایا گیا ہو تو فلا است فیرکا طالب ہویا ور عذاب نادسے عافیت کا الم حموقی ا ۷ - جس نے ہوجیا کسیا کو گی شخص (خوت خوا میں) دوسکتا ہے فرط یا جا رکسیے عبارکسیے اگر جمعی کے سر کے برا برہو ۔ ۳ سیس نے حفرت سے لچھا اس شخص کے متعلق جو امام کے سامتے ہو وہ کسی مسئلہ کو لچھے یا کسی ایسی آئیت کے متعلق جس کہ یں وہ سون کر حوزت و ناد ہو فرط یا کہی جرزی نہیں دہ سوال کرے اور بناہ چلہ جہنم ونادسے اور اللہ سے جنت کا - (من) میں نے حفرت ابوعب و النظ علیا اسلام سے ہو چھا قرآن کے ایسے سورہ کے متعلق جس کے وسید سے نماز میں وہا کہ جانے کہ اس کے وسید سے بخش دے توکیا مفاکقہ ہے ۔ (مرس )

۵ - فرطیا حضرت نے اگر کلام کیا جائے ولئہ سے نماز فرلیف جس توکیا مفاکقہ ہے ۔ (مرس )
علام توبسی علیا ارجہ نے در کی العقول میں کئی مرفز ما یا ہے ۔
عزن زبان کے علادہ کسی اور زبان میں کہنا محل کلام ہے۔

### ﴿ باك ﴾

ّ ¢(بدءالاذان و الاقامة وفضلهما و ثوابهما)☆

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أ ذينة ، عن درارة والفضل ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : لمّنا أسري برسول الله عَلَيْكُمُ إلى السّمَاء فبلغ البيت المعمود وحضرت الصلاة فأذًن جبر ميل وأقام فتقد م رسول الله عَلَيْكُمُهُ وصف الملاتكة

والنبسون خلف على عَنْدُولَهُ.

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبر ، عن حماد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبر ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبر الله عَلَى الله على اله

" على بن إبراهيم ، عن غلبن عيسى بنعبيد ، عن يونس ، عن أبان بنعثمان عن إسماعيل الجعفى قال : سمعت : أبا جعفر تَطَيَّكُم يقول : الأذان و الإقامة خمسة و الانون حرفاً فعد ذلك بيده واحداً واحداً الأذان ثمانية عشر حرفاً و الإقامة سبعة عشر حرفاً .

عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ،

و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جمفر عَلَيْكُ قال : قال : يا ذرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات و وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين .

على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال :
 سألت أبا عبدالله عَلَيْكُ عن التثويب في الأذان والإقامة ، فقال : ما نعرفه

٧ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جمفر علي النبي كلما ذكرته أوذكر ، ذاكر في أذان وغيره .

روله ارد مروس عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي المنظم قال : إذا أذ أنت و أقمت صلى خلفك صفّان من الملاعكة و إذا أقمت صلى خلفك صفّ من الملاعكة .

٩ \_ على بن يحيى ، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على

عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما على الله الله الله المبترى الذاكر واحد ؟ قال : إن سليت جماعة لم يجزى الآ أذان وإقامة و إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر والمغرب فابت ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات .

م ١٠ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَ ضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن عرو بن أبي نصر قال : قال : لا عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عنه عبدالله عنه عبدالله عبدالله

١١ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
 لابأس أن يؤذ أن الرُّ جل من غيروضو ، ولا يقيم إلّا وهوعلى وضو .

١٢ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم ، قال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فا ن وجدهم قد تفر قوا أعاد الأذان .

١٣ - على بن يحيى ، عن على بن أحد ، عن أحد بن الحسن بن علي ، عن عروبن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عمراد بن سعيد ، عن مصد ق بن مصدقة ، عن عمراد الساباطي ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : سئل عن الأ ذان هل يجوز أن يكون من غير عادف ؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذ ن به إلا رجل مسلم عادف فإن علم الأذان فأذ ن به وإن لم يكن عادفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به

وسئل عن الرَّجُل يؤذُّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيى، رجلُّ آخر فيقول له: نصلّي جماعة ، فهل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة ، قال : لا ولكن بؤذّن ويقيم .

الماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاه بن رذّ بن ، عن على العلاه بن رذّ بن ، عن على بن مسلم ، عن أبي عبدالله تُلَيِّكُ أنّ قال في الرّجل ينسى الأذان و الإقامة حتى بدخل في الصلاة قال : إن كان ذكر قبل أن يقره فليصل على النبي فَلَيْكُ و ليقم وإن كان قدقراً فليتم صلانه .

٥١ - على بن يحيى ، عن أحدبن غلى ، عن حيّاد ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : من سهى في الأذا ن فقد م أو أخر عاد على الأو ل الذي أخره حديد من على آخره .

١٦ - على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن أحدبن عمل بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عَلَيْ بَن أَبِي نصر ، عن أبي الحسن عَلَيْ قَال : يؤذَّن الرَّجل و هو جالس ولا يقم إلّا ، وهو قائم و تؤذَّن و أنت راكب ولا تقم إلّا وأنت على الأرض .

۱۷ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عن على المرابط المرا

اله المحدين بن سعيد ، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَسَالة بن أَبُوب ، عن أَبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنساري قال : سمعت أبا عبدالله عليه الله على الله وأن على عبده ورسوله .

الم الم عن بعيل بن شاذان ، عن البن أبي عمير ، عن بعيل بن در الم قال ، عن بعيل بن در الم قال ، سألت أبا عبدالله عَلَيَا الله عن عليما أذان وإقامة ؛ قال : لا .

٢٠ على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبوعبدالله تُلْبَيْكُم ؛ يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإ ذا أقمته فلا تتكلم ولا تومبيدك .

٢٢ ـ الحسين بن على الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن ابن أبي عمير بن مهزياد ، عن ابن أبي أبيوب ، عن معاذبن كثير ، عن أبي عبدالله تخليل قال : إذا دخل الرجل المسجد وهولا يأثم بساحبه وقد بقى على الإمام آية أو آيتان فخشى إن هو أذّ ن و أقام أن يركم فليقل : قدقا مت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لاإله إ

الله ، وليدخل في الصلاة .

ابن سويد، عن يحيى، عن أحدبن على بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النفر ابن سويد، عن يحيى بن عران [بنعلي الله قال: سألت أباعبدالله عن يحيى بن عران [بنعلي الله وإذا كان وحده فلا بأس .

٢٤ \_ غل بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحدبن على بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عَلَي الم يكن قبل الإقامة الحسن عَلَيْكُمُ قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلما إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة بصليها .

م - على بين إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن مهزياد ، عن بعض أصحابنا ، عن رود الله عن إبراهيم ، عن أبيا عبدالله عن إبراهيم ، عن أن الله عبدالله على الله عنه الله عنه عبد الله عبدالله على الله عبدالله على الله عبدالله على عبد الله عبد الله

٢٦ \_ جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن غل بن عيسى ، عن غل بن سنان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال ؛ الأذان ترتيل والإقامة حدد .

۲۷ \_ غلبن يحيى ، عنا عدين على ، عن ابن أبي نجر ان وفعه قال : قال : ثلاثة يوم التيامة على كثبان المسك أحدهم مؤذً ن أذاً ن احتساباً .

٢٨ ـ على ، عن أحمد ، عن الحسين بن سميد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمر ان الحلبي ، عن عدبن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ : يقول المؤذِّ ن يغفر له مدى ضوته (٢) ويشهد له كل شيء سمعه .

٢٩ - على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمَّاد بن عيسى ، عن ربعي ابن عبدالله ، عن على بن عبدالله ، عن على بن مسلم ، عن أبي جمعر عَلَيْكُ قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذاسمع ، المؤذِّ ن يؤذُّ ن قال مثل ما يقوله في كلّ شى ، .

 كان له من الأجر عدد من أنكروجحد ومثل عدد من أقر وعرف.

٣١ - على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عن أبلال إذا دخل الوقت : يا بلال اعل فوق الجداد وارفع صوتك بالأذان فإن الله قد و كُلُّ بالأذان ريحاً ترفعه إلى السما، و إن الملاكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات المنة على عَلَيْكُ الله بتوحيدالله عز وجل ويستغفرون لا منة على عَلَيْكُ الله عن عنه عنه عنه على الصلاة .

من مهزياد ، عن على بن راشد قال : حد من هنام بن إبراهيم أنه شكى إلى أبي الحسن الرضا المنظمة و أنه لابولد له ولد فأمر أن يرفع صوته بالأ ذان في منزله ، قال : فنعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي ، قال على بن راشد ؛ وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي و جاعة خدمي و عيالي فلمنا سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عنى و عن عيالي العلل .

عن الله عن على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن ابن محبوب ، عن على بن أبي حزة ، عن أبي بسير ، عن أبي عبدالله على الله على الله على الله الل

الجعفري قال: سمعته يقول أذ أن في بيتك فا نه يطرد الشيطان و يستحب من أجل الصيان

ا دُان واقامت ولواب ام فرايا المام محدباً ترمليدانسلام في جب رسول مدامع إن كوتشريف من اورنما زكاو قت آيا وجربس في ادان وا قامت كې يې رسول الند الك كور مرو اور ملاكم والبيات ان كي ي مفيل يا درهس راحس ٧ - توايا الدعبدا للدعليدا سلام نع جب جرسل إذا ل الم كرات حفرت رسول فداكا مرا غرش على من شعا جرسل خاذات واقامت كبى جب وى منقطع بوئى توصفرت نے على عليائسلام سے كہا ليے على تم نے سنا ۔ فراياجي بإن ٢ ال كلمات كويا و عرض ك جي إن ، فرايا بلال كوبل كرتعسليم دد چنا پني استين ملاكر ا دان و ا قامت ك نفسليم دي كي - (حن) ٣- فرايا الم محديا قرعيدالسلام نے اذان واقامت مين ٥ ٣ وفيهي اوراکڀ نے ابیٹ بل تھ ديرشارکي اورفرايا اذات مين المفاره كلمات مي اور أفامت بين ستره - (موثق) م - فرا یا حفرت ندادان دافامت ین برکار دوبار بعد (ه) ۵- فوایا امام محد با فرطیدانسسلام نے ا ذان یں ابتدا کر وجا تنگبیروں سے اورضتم کرودد با ما لنڈا کبرکیر لاور دو با م لاالذالالله كيدكر- ومجيول) ١- يس فحفرت مسادق آل ورس إوجها إذان واقامت بس العلاة وخرمن النوم كمستعلق فرايا بهم نهيس مانته يركيب ہے (برعث ہے) رص ا ٥٠ \* فراياجب المان دوتوالعث ا وركا بين فرق كرور ا ورور و دميميونني ميرحب ان كا دُكر كرو ا ذان وغيره مين النَّه كا در ودموان مرا وران كي ا ولا دمير روحن ) ٨- فرایا ۱ م جعفرصادی علیداب ام نے جب تم اذان دوا تامت کهو تودوصفیں ملاککری تمیر اے پیچھے مہوں کی اورجد اقامت كبوكة توايك صف مبرگ ، (حن) ٩- بيس نے پوچھا كيا مرث ا ذان كا نى ہے فرايا اگرنما زجماعت بروا ذان وا قامت وونوں ہوں ا ورا گرتم اكبيلے پڑھو ا ور

كمى وجرسے يرخوف بيوك نماز قف بيو عدے ك تومرف إقامت براكتفاك جائے و كرمي ومغرب ك نمازس دونوں كا بهونا فروري ب اور نما زول كى فرح ان دونما دول مي كى د مبوك . ( صحيف

١٠ - مين فحصرت مهاكيا ا فان كورميان مودن إن كرسكة ب فراياكو ل حرج شير ليكن ا قامت كورميان نبين المجول ا ١١ - بغيروضوا وان كبرسكية مين مكر بغيروضوا قامت نهيس ، (حن)

١١ - برسف بيه است خص ك بالسيس جوسبي اس دفت أت جب المامسلام بيره چكام و فوايا بينخص د اخل مبركاك

ĨŦŨĠŦŨĠŦŨĠŦŨĠŦŨĠŦŨĠŦŨ

۳۷ ر فرایا ا ذان وا قامست کے درمیان پیٹھنا ہرنما ذہیں چا ہے جبکہ قبل اقامت تما زنہ ہو دہی ہوجس میں شرکے ہوں ہ ۲۵ - امام جعفرصادت علیبالسسل م کبی خود ا ذان کہتے تھے اور ا قامرت دوسسرا کہتا تھا اور کہنمی خود ا قامرت کہتے تھے اور ا ذان دوسسرا ر (مرسل)

٢٧ - قوما يا كلمات ادان مين توقف سا وركلات اقامت مين سرعت ومرسل

٧٠٠ فرايا روزتيامت تين چرس شنك كى طرح نوشبودين گانيك ان بي موذن كا نرسبت الى الله ا ذان وينا بيره م

۲۸- فرمایا موذن کی بلندا و از نخشی مائے گا ورگواہی نے گامپروہ ننے جواسے سنے گا۔ (مرفوع)

٢٩٠ فرايا امام محد با قرعليدا سلام خجب موذن ا ذان ديبًا تورسولي الشركامات وبراتے جلتے- ( ججهول)

۳۰ - فرایا جوکوئی مو دن سے سنے استہدان لا الله الا الله ، استہدان می اُرسول اللہ تو قربتُه ا فحا اللہ تعدیق کرتے مہرے کچے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور فحار اللہ کے رسول ہیں ۔ جو اُسکار کرے اس کی پر ما ہ تہیں اور جو اقرار کرے اور گواہی ہے وہ نظر کے ساخت ہے تو اس کو اجر ملے کا بعد د اُسکار کرنے والوں کے اور نبعد د اقرار کرنے والوں کے ۔ ( جہول )

اسد فرایا الوعبدا لترعلیه السلام نے کمسبج رسول کی ولی ارکی بلندی قدا دم تھی۔ جب وقت نمازا کا توحفنور بلال سے فرائے ولی الربا کے بلال سے فرائے ولی الرباک میں کیل ہے وہ السال سے فرائے ولی الرباک الرباک کے ایک ہواک معین کیل ہے وہ اسس کی اواز کو اسمان پرنے جاتی ہے فرشتے جب اذان کو سنتے ہیں توکیتے ہیں ہے احت محمد کے جاتی ہے فرشتے جب اذان کو سنتے ہیں جب یک وہ نمازسے فائن ہوں۔ الہی ہیں بلند ہورہی ہیں۔ وہ احت محمد ہے ہے است فیار کرتے رہتے ہیں جب یک وہ نمازسے فائن ہوں۔

۳۷۔ ٹرٹا جب مودن ا دان سے ف ارغ ہو توہیے جائے ا در کھے یا النڈ میرے دل کونیکی پ ندبنا ا ودمیرے میش کو **برقرار** رکھ ا در تبرینی کے پاس میرامستقر قرار ہے۔ الندی رحمت ہوان بریا دران کی ا دلاد پر سراض )

۳۳۰ ایکشخص نے اپنی بچیادی ا ورلاولد مہونے کی شکابیت امام دخاطیر اسلام سے کی فرایا نثم اپنے گھر اس بلندا کو اڈسے اذا ن دیا کرو، ہیں نے ایب ہی کیا میرامرض می دور مہوکیا ا ورکٹیراولا دمجی النڈنے دی ۔

ابن داشد نے بیب ن کیا۔ ہیں اور میرے نوکرا وربال دیکے دائم المرکین تنظے جب میں نے میشام سے ا ذان سے شفایا بی کا کا سنا توہیں میں دیب ہی کیا - خدانے مجھا ورمیرے عیال کواس مرض سے بنمات دی د نوگوں کواس بیٹمل کرنا چلہیئے ) وحمیل مهر تربایا صفرت نے اگر موڈن شہاد تیں اور حی ممال العدوہ اور تی علی الفلاح دو بارتین باریا اس سے زیادہ کیے اس تحییال سے کہ لوگ زیا دہ جمع مبوجائیں تو کوئی مشاکھ بہیں ۔ رضعیف )

٣٥ - فرايا گرس اذان دوكه اس سے سشيطان بھاگٽاميے اوربيوں پرغالب نہيں آ ما -

### رباك)»

#### النول عند دخول المسجد والخروج منه )ا

١ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد الراشدي ، عن بونس عنهم عليه قال : قال : الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمني إذا دخلت و باليسرى إذا خرجت .

٢ ـ على ، عن أيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله على قال ، عن أبي عبدالله على النسي قال : إذا دخلت المسجد فصل على النسي قال الخرجت فافعل ذلك .

٣- وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَضالة ، عن أبان ؛ ومعاوية بن وهب قالا : قال أبوعبدالله عَلَيْنُ : إذا قمت إلى الصلاة فقل : "اللّم النّم أنم أليك عندا في الدنيا و عندا بن بدي حاجتي وأتوجه به إليك ، فأجعلني به وجيها عندك في الدنيا و الا خرة و من المقر بن ، اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به معفوراً ودعامي به مستجاباً إنّك أنت الغفود الرّحيم ».

٤ - الحسين بن على ، عن عبدالله بن عام ، عن على بن مهزياد ، عن جعفر بن على الهاشمي ، عن أبي حقص العطاد - شبخ من أهل المدينة - قال ؛ سمعت أباعبدالله عَلَيْكُمُ يقول : قال دسول الله عَلَيْكُمُ : إذاصلى أحدكم المكتوبة و خرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثم ليقل : « اللّهم دعوتني فأجبت دعوتك و صليت مكتوبتك وانتشرت في أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف من الرّزق برحتك » .

少人

مسی مسی داخل با خارج بهوتے وقت کیا کیا جائے ۔ ۱- فرایا بہتریہ ہے کوسی میں داخل موتے دقت داہنا براگر کے اور کھنے وقت بایاں۔ (جمول) ۲ر فرایا جب سجدین داخل مویا وہاں سے تکلو تو محد وال محدثیر در و دسیرے - رحن )

٣- فرایا الوعبدا التُدعلیا اسلام نے جب نما زکو کوڑے ہو ترکہ ویا التُدمین محدوداً ل محکد کو اپنی حاجت برکا نے کے لئے تیری باد کا ہیں بیش کرتا ہوں اور ان کے سہائے سے تیرے در بارسی عامز ہوا ہوں ہیں مجھے دنیا وہمؤت یں صاحب وجا ہت قرار ہے ، اینے مقرب بندوں میں سے بنا ہے ، میری نماذ کو قبول کر، میرے گنا ہ مجش ہے اور میری دعا قبول فرا توبڑا بخشنے والا اور رحم کرنے واللہے ۔

م - فرایا امام علبه السلام نے کرحفرت دسول فدانے فرایا جب نماز واجب پر سے کھسجدسے نسکا ہ توصیحد کے دروازہ پر مجرکر کہویا اللہ تو نے مجھے بلایا ، پس نے تیری دعوت کوتبول کیا تیری فرض کر دہ نماز پڑھی اور اس کے بعد تیرے حکم سے تیری زمین پر منتشر ہوا - بس اب تیرے فضل سے سوال کرتا ہوں عمل کرنے کا ، تیری ا ها عنت بیں اور تیرسے خضب سے پچنے کا اور دزت بودا کرنے کا تیری رحمت سے - (جیول)

### ﴿ بِأَنْ اللَّهُ

افتتاح الصلاة والحد في التكبير ومايقال عند ذلك) ا

ا - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي مي ، عن جميل بن در اج ، عن ذرارة ، عن أحدهما عليقظا قال : ترفع بديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولاترفعهما كل ذلك .

المستند، عن أبيه، عن حدد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : أدنى ما يجزى، من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل .

المستند من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات أحسن عيسى ، عن معاوية بن المساور من أبي عبدالله على قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضمف والكبر .

م م على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي هير ، عن معاوية بن عمّاد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : التكبير في صلاة الفرض - الخمس الصلوات - حمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة .

﴿ ٥ - ورواه أَيضاً ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة وفسرهن في الظّهر إحدى و عشرين تكبيرة وفي العصر إحدى و عشرين تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى و عشرين تكبيرة و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة و خمس

تكبيرات القنوت فيخمس صلوات.

الحالم على المعالم ال

٨- .. على بن إبر اهيم ، عن أيه ، عن حما دبن عيسى قال :قال لي أبوعبدالله على المحمد بالمحمد المحمد باحماد المحمد باحماد تعلى المحمد باحماد تعلى المحمد المحم

فقلت : جملت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبدالله على القبلة منتصباً فأرسل بديه عيماً على فخذيه ، قدضم أصابعه وقر بين قدميه حتي كان بينهما قدر ثلاث إصابع منفرجات و استقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة لم يحر فهما عن القبلة و قال بخشوع : الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهوقائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر ، وهوقائم ثم ركع وملا كفيه من دكبتيه من دكبتيه من دكبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى لوصب عليه قطرة من ماه أودهن لم تزل لاستواه ظهره ومدعنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاناً

بترتيل فقال: سبحان ربي العظيم و بحمده . تم استوى قائماً فلما استمكن من النيام قال: سبع الله لمن حده . ثم كبر وهو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد و بسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئاً من جسده على شره منه و سجد على ثمانية أعظم الكفين والرعين والرعين وأنامل إبهامي الرجين والجبهة والأنف وقال: سبعة منها فرس سبحد عليهاوهي التي ذكر هاالله في كتابه فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوامع الله أحداً (11) وهي الجبهة والكفيان والركبين والربيان والإبهامان و وضع الأنف على الأوس سنة ، تم وقع دأسه من السبحود فلما استوى جالساً قال: الله أكبر ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: أستغفر الله دبي و أتوب وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: أستغفر الله ولي ولم يضع وقد منبع منه في ركوع ولاسجود وكان مجنداً ولم يضع ذواعيه على الأدمن فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم . فقال: ياحياد هكذا صل .

# باقب افشتاح نمئاز

١- ذرايا ١١م عليدا سلام نه نماز كوست و عكرت وقت الين ما تق چرة ك النفا وُزياده او پانهين - (حن

١٠ فرايا كم عدكم ( آفاد نمازس ) ايك بميركا في سين بين حن اورسات افضل بي - وحن ا

سو- فرایا امام علیدان در من کرد کرتم پیش نماز میو توایک تکیری بعدنما ذخروع کر دوکیونکه تها است برشین واسے صاحبان خرودت بھی اور کروروض چیف بھی ۔ (مجبول)

۷۰ فرا با حفرت فی نماز لائے بنجگا دیں باپنج مکیری میں اور پانچوں نما ذوں میں کل نگیر ۹۵ بیں ان میں تنوت ک باپخ تجمیری شاں ہیں اور عبدا لنڈین مغرف امام محمدا قرولیدا سیام سے ان تکیروں کی تفصیل ہیں بیان کی بین لمرس ۲۱ ، عصر میں ۲۱ مفرب میں ۱۷ ، عشاریں ۲۱ ، عبد میں ۱۱ اور پانچوں نما ذکے تنوت میں بارنچ - زحن ) ۵- قرایا صفرت نے جب نما ذشتہ و تا کر و توا پنے دونوں ہا تھا ہے اور اوری مورے کھولوا و دین جمیری کہویا اللہ توبا دشاہ حق سے تیرے سواکو فکہ مجبود نہیں ۔ تیری ذات قابل تیسی سے رسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے رہرے گذا ہ بخش ہے ، تیرے سواگذاہ بخش نے والاکوئی نہیں ۔ تیر دوبارہ کم پر کہو حاظر موں ، حافر موں ، حصول سعا دت کے اور فیر تربے ہاتھ میں ہے شدکا تھے سے تعدل تھیں ۔ تو قابل تسبیح ہے مہر بان ہے ، پاک وات اور بلندم ترب والا ہے من اور فین کا بیرا کرنے والا کا مالک سیسے بھرد و تکہری کہو ، چرکہ و ہیں ہے ابنا رق اس وات کی طرف کیا ہے جو آسمان اور ڈمین کا بیرا کرنے والا اور فلا ہرو فات کا جانے والا ہے میں بڑا کھوا سامان ہوں ہیں شرکوں میں سے نہیں ہوں بیری نماز اور عبا دت اور میس سے نہیں ہوں بیری نماز اور عبا دت اور میس سے نہیں ہوں بیری نماز اور عبا دت اور میس سے نہیں کوئی مندر کہا ہوں ۔ اور میس سے نہیں کوئی مندر کہا ہوں ۔ اور میس سے نہیں کوئی مندر کہا ہوں ۔ اور میس میں میں اور و

مهرشيطان رجيم سديناه مانگومهرسوده جمدك قرات كرو-(حن)

٧- ابدعبدا للدهيدا سلام غفوايا لعمار نمازه مع طريقرس بإحوريس في كما كتاب ويزس يي نماز بادك بعد فرايا وه تميك نبير ب احماد كمرعه موادرتما زبرهو بين حفوت كم ساحة تبسارد وكوا إبوارين نه ركوع كيا اورسجده حفرت نے فرایا۔ لے حماد کتنی تری بات ہے کہ ایک شخص صرب کی عرسا مؤسترسال کی ہوگئی ہے وہ میچے طرابقہ سے ہزا ذن پڑھ سکے حضرت کے یہ فوانے سے ہیں نے اپنے نفس میں ڈاست محوس کی ہیں نے کہا میری جان ایٹے پرتوان کھجے کا ڈسکھا بنے حفرت روبقبد کھڑے بہوئے اپنے دونوں ہا تھ لپری طرح چھوڑ کر دونوں ما نوں پررکھے ا وراپنی ا ٹسکلیا ں ملاہیں اورا بنے دونوں باؤں قریب قرمیب رکھے ان مے درمیان تین انسکلیوں کا فاصلہ تھا اور انسکلیوں کو قسبلہ مے سامنے رکھا اسے سٹایا شہر پھر بخشوع کہا الٹراکر، پھرتیل سے سورہ حمد وقل مہوا لٹد برخصا - پھرتھوڑی دیر بقدرسانس کے توقف كيا دواً بنا ليكراب كوف تق يجراك في ف دونول بالتيجرة ك المقائد ا ودمجا لت قيام النز أكركها بمجراب نے رکوع کیا اور گھٹنوں پر ہاتھ کھلیا نگلیوں سے رکھ اور گھٹنوں کو پیچے ک طوب سیدھ کیا اس طرح کر بیٹت اتنی سيرى بوكى كراكر بان ياتيل كا قسطو و الاجاسة وبيست كم موار موفى دجرس و صل شك اورا كركرون كواك بردها يا اوراً نكسون كوتيجا كيا بهرمني بارترشيل سع كها يسبحان دبى العنليم مجده ، بهوسيده كوري موت جد يخيك تيام بوكيا توفوا اسمع الله لمِن حمده ، كيفزكبركي كالت تيام اورا بينه بانتوا مفاكر جره كمنقابل لات كبيركي كيسم سبعده میں سکتے اور دونوں یا متفول کی انگلیاں طاکر کھٹنوں مے مقابل چیرہ کے برابرد کھا اور تین بارسبی ن ربی الاعل وبحده كها اورجيم كاكونى حصرسوائ المحمقالات سعده ك زمين بريدر كها . دو نون بهنيايان ، دونون كُفِيْد ، يبرك دونوں ونكو كھے، يشان اورناك اورفرايا ان ميں سے سات كاسجد ، فرض بيجس كا ذكر خدائ اپنى كتابس كياب مساجد التدك الترك التركسوا وركون بيكارو، وه سات مقام سجده دو تول متحيليال دونول كُفِيْ ، وونوں بيرك الكومى اوربيشانى بيداورناك كا زمين برركناسنسندے كير آپ خىسجدہ عصرامحايا اور

سید صبیر کا اور در این الله اکر ای بر دان پر زوردے کر بیٹے اور دا ہے قدم کی پیشت کو با یک قدم کے تلے کے حصر پرد کا اور استففراللہ رہی واقی الدوہی کہا ۔ پھڑ کی پر کہا اور استففراللہ رہی واقی الدوہی کہا جود و مرے سبودہ میں کہا تھا اور کوئا و در کھیں ۔ جبہ کہنیاں انتا ہے دیے اس طرح دور کھیں ۔ جبہ کے دوس میں فارغ ہوئے تو فرایا ، اے ما و نماز لین پڑھو۔ و من ا

### ﴿بانك

#### 4 ( قراءة القرآن )

ا - على بن إبراهيم ، عن علابن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عسار ، قال : قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُ : إذا قمت للصّلاة أقر ، بسم الله الرّحن الرّحيم في فاتحة القرآن ؛ قال : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقر ، بسم الله الرّحن الرّحيم مع السّورة ؛ قال : نعم .

٢ على يحيى ، عن أحد بن غلى ، عن على بن مهزياد ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جمغر تلكي : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ بيسمالله الرّحن الرّحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلما صاد إلى غير أمّ الكتاب من السّورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؛ فكتب بخطّه يعبدها حرر تين على وغم أنفه يعنى العباسي .

٣- عندبن يحيى ، عن علي بن العسن بن علي ، عن عباد بن يعقوب ، عن عروبن مصعب ،عن فرات بن أحنف ، عن أبي جعفر غلي قال : سمعته يقول : أو لكل كتاب نزل من السماء بسمالله الرسمة الرسمة

٤ - على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبدالر عن ، عن أبي أيدوب

الخرُّ از ، عن على بن مسلم قال ؛ قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُ ؛ القرآءة في الصَّلاة فيها شيء موقّت ؛ قال : لا إلّا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين .

ه ـ على أ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن جيل ، عن أبي عبدالله على الله على الله على الله على الله على ا إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت : " الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل : آمين .

٦ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أ ذينة ؛ و ابن بكير ،
 عن زرارة ، عن أبي جعفر علي قال : لا يكتب من القراءة والدُّعاء إلَّا ما أسمع نفسه .

٧ ـ أبوداود ، عن الحسين بن سعيد ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسن الصيفل قال : قلت لا بي عبدالله تُطَيِّكُم : أيجزى، عنشيأن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذاكنت مستعجلاً أواعجلني شيء ؛ فقال : لابأس .

٨ - عد بن يحيى ، عن عد بن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبوعبدالله عليه المغرب فقرأ بالمعود وتين في الراكعتين .

م على من إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة النكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة الشطوع بالليل و الشهاد .

الله على بن يحيى با سنادله ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عليه أن يقرأ قل هوالله أحد في نفس واحد .

با تمر . ١٣ \_ أبوداود ، عن على بن مهزيار با سناده ، عن صفوان الجمال قال : سمعت اباعبدالله عَلَيْكُمُ بقول : صلاة الأوالين الخمسون كأبها بقل موالله أحد . المعلى ا

مه - عنه ، عن عمل بن الحسين ، عن ابن عبوب ، عن ابن راب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله تُلْتَيْنُ قال : سألته هل يقرأ الرَّجل في صلاته وثوبه على فيه ، قال : لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة .

النفس . أُ عدون الديس عن على بن أحد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علابن أبي حزة ، عن على بن أبي عزة ، عن على المرادة معهم مثل جديث النفس . أُ

مه من على بن أحد ، عن أحد بن الحسن بن على بن فضَّال وعن عمر وبن سعيد المدائني ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عمَّاد بن موسى ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنه قال في الرَّجل ينسى حرفاً من القران فيذكر و هو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الرَّجل ينسى حرفاً من القران فيذكر و هو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الرَّج كوع ، قال : لاولكن إذا سجد فليقر.

الم على بن بن من من الله عن المحسن عَلَيْكُ : جعلت فداك إنك كتبت إلى على الحسن عَلَيْكُ : جعلت فداك إنك كتبت إلى على المحسن عَلَيْكُ : جعلت فداك إنك كتبت إلى على ابن الفرج تعلّمه أن أفضل ما تقرأ في الفرائض با ننا أنزلناه وقل هوالله أحد . وإن صدري ليضيق بقراء تهما فإن الفضل و الله في الفجر ، فقال عَلَيْكُ : لا يضيقن صدرك بهما فإن الفضل و الله في المنا

٢٠ عَلَى بِن عِن الحد بِن عِن الحسين سعيد ، عن القاسم بن عبد

عن مغوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أَيَّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسمالله الرحن الرحيم وكان يجهر في السورتين جيعاً.

٢١ – وعنه ، عن أحدبن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عن وجل : • ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها • قال : المنخافقة مادون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديداً .

٢٢ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المفيرة قال : حد تني معاذبن مسلم ، عن أبي عبدالله تُلْبَكُمُ أنّه قال : لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد و قل با أينها الكافرون في سبع مواطن في الر كعتين قبل الفجر ودكعتي الزوال و ركعتين بعد المغرب ودكعتين من أو للصلاة الليل ودكعتي الإحرام والفجر إذا أسبحت بهاوركعتي الطواف .

٢٦٠ - وفي رواية أخرى أنَّه يبدأ في هذا كلَّه بقل هوالله أحد وفي الركعة الثانية بقل يا أيُّها الكافرون ثم يقرأ يا أيَّها الكافرون إلَّا في الركعتين قبل الفهر فإنَّه يبدأ بقل يا أيَّها الكافرون ثم يقرأ في الرُّكعة الثانية بقل هوالله أحد .

٢٣٧ سرخ بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن على بن الحكم ، عن العلاه بن رزبن عن على بن العكم ، عن العلاه بن رزبن عن على بن مسلم قال : سئل أبوعبدالله تَطَيَّكُم عن الرَّجِل يؤمَّ القوم فيغلط ، قال : يفتح عليه مَن خلفه .

م ٢٠ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن القراءة على أنه قال في الرَّجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم ، قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقره

٢٣ ـ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عام ، عن على "بن مهزيار ، عن فَسَالة بن أيسوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمروبن أبي نسر قال ، قلت لا بي عبدالله تَلْقِيْلًا ، الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأسورة فيقرأ قل هوالله أحدوقل ياأيها الكافرون ، فقال ، برجع من كل سورة إلا من قل هوالله أحد و[من] قل يا أيها الكافرون .

عَن مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَن سيف بن هميرة ، عن ملاة المغرب عن داود بن فرقد ، عن صابر مولى بسمام قال : أمّننا أبو عبدالله عَلَيْكُمُ في صلاة المغرب

فقرأ المعوِّدْتين ثمُّ قال: هما من القرآن

٣٨ ٢٨ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن بونس بن عبدالرحن ، عن عبدالله ابن سنان قال : قلت لا بي عيدالله تُلَيِّكُمُ : على الإمام أن يُسمع مُنخلفه وإن كثروا على الن سنان قال : قلت لا بي عيدالله تبادك وتعالى : وولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها ».

٣٩ ٢٩ على ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاد ، عن عدبن مسلم قال : سألته (٢) عن الذي لا يترأ فاتحة الكتاب في سلاته قال : لا سلاة له إلّا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات ، قلت : أيسهما أحب إليك إذا كان خاتفاً أو مستعجلاً يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب ؛ قال : فاتحة الكتاب

## باب قرأت *فترآ*ن

در بیں نے دام جعفرصا دق علیا سیلم سے کہا جب بیں تمازی متنا ہوں توسورہ فائتہ کے مسابھ بہم الند پڑھتا ہوں فرایا تھیک سے یں نے کہا جب قرآن بی سورہ فائتے پڑھتا ہوں توسیم اللہ پڑھتا ہوں فرایا تھیک ہے۔ (ص)

۷۔ یں نے حفرت ابوعبداللاکولکھا ۔ آپ کیا فراتے ہیں اس شخص کے بالے میں جوابٹی نماؤمیں توسورہ کٹا تو کے سساتھ بسم اللہ پڑھتلہے لیکن اورسوروں ہیں بسب اللہ نہیں پڑھتا ۔ حفرت نے جواب میں اپنے ہا تھ سے لکھ کرجیجا اور دوباک لکھا ۔ عباسی قلط کہتا ہے ہرسورہ کے سساتھ پڑھنا جاہیے۔ (مجہول)

٣٠ ين خه الم محرباتر عليدات الم مستفاكه مركف أى ابتدار دفت نزول بسم الندس بهول ب بسم الندكيف ك بعد كولً مع مدا حرج نبين . اگر آ عود ب الله من النشيط ان المهيم مذكبول ورجب تم بسبم الند برص كوره ت المئة تعين ما بين زين دا سمان وحانب عدى - (من)

سر یں نے کہا کیا تازیس سورہ مخصوص سے فرایا نہیں سوائے سورہ جعد کے اس بین سورہ جعد ا در سنا فقون پر صنا لازم سے درص ،

۵ ر فراط جب ترامام كه بيچه نماز پڑھتے ہو توجب ا مام سورہ الحرفرات كرے توكيوا لحمد للتحدب العالمين اورآين مذكير كيو نكريب كلريب طريقي المسندت ہے۔ وحن ،

١٠ فرايا حفرت في وردما أنى أوان عليوكما ف ان كانفس سار (حسن)

#### ﴿باك﴾

#(عزالم السجود) ◘

١ - جاعة ، عن أحد بن على بن عبسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النصر بن سويد عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله على عبد الله عن عبد الله عبد الل

ونعالا أن بعد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحدة المستحدة المستحد المستح

فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع دأسك والغرائم أدبع : حم السجدة وتنزيل والنّعم واقرا باسم وبنّك .

۲ - غادبن يحيى ، عن أحدبن غلا ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن غلا ، عن على قبر بن أبي حزة ، عن أبي بسير قال : قال : إذا قرى، شي من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غيروضو ، و إن كنت جنباً و إن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرسم ، عن عبد الرسم ، عن عبد الرسم ، عن عبد الله عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن سنان قال : سألت أباعبدالله تَعْلَيْكُمْ عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال : لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يصلي بصلاته فأمّا ان يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت .

٤ - أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فشالة بن أيّ عبدالله على الحسين بن عبدالله على عن أبي بعبير ، عن أبي عبدالله على قال : أبّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بعبير ، عن أبي عبدالله على قال: إن سلّيت مع قوم فقرأ الإمام "اقرأ باسم ربّك الّذي خلق أوشيتاً من المزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأدم إيما، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
 عن أبي عبدالله عُلِيّاً أنه سئل عن الرّجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد .

ت على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ،
 عن ابن بكير ، عن ذرارة ، عن أحدهما عليقطاء قال ؛ لا تقرأ في المكتوبة بشي ، من العزائم فإن السجود ذيادة في المكتوبة .

باك عزائم السجود

ا- فراياحفرت في جب م أيات سبوه برا هو توسيده كرو مسجده سع قبل تكبير في ولكسيده سي مرامعًا في عبدا ور

क्षेत्रकारम् हास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त्रहास्त

سوره باستُ عزامٌ چادمِن بهم السبحده ، تنزيلِ والنجم اورا قراد باسم ربک-(ص) ۲- فرا يا ابوعبرا دلته عليه السلام نےجب سوره بائے عزائم سے آپا شامبحدہ پڑھی جائیں توان کوسنوتوسجدہ کرد۔اگرچ بغير وفعوم ہو، اگرچہ جنب ہو۔اگرچ عورت نما ذرپڑھ دہی مہو، باتی وشترا ٹی سجدوں میں افتتیبا رہیے ہی چا ہے سجدہ کرو جی جاسبے نذکرور (من )

۱۰ پین نے پوچھا دس شخص کے بالے میں جرآ پیت سبرہ کوسنے رفوایا سبرہ اس صورت ہیں وا جب ہوگا جب خاموشی سے کان کنگ کرسنے ہوگا جب خاموشی سے کان کنگ کرسنے ہے ۔ اگر سورہ سبرہ ہر طیف والا ایک گوشہیں نماز پڑھ اور تم دوسرے گوشہیں ہو تونہیں ہم ۔ فرمایا اگر تم جماعت کی نماز پڑھ در ہو توں اور آوار باسم ربک یا کوک دوسری آیت سبحہ پڑھی اور قوات خم کرنے کے بعد سبحدہ رئی تواسے اشار صبے انکاہ کوئا چاہیئے۔ (موثق)

۵- حفزت سے استشخص کے بادے میں لچرچپا کیا ج آخرسورہ میں آست سجدہ پڑھے فرایا وہ سجدہ کرسے اور کھڑھے ہوکرسورہ فاتح پڑھے ادرگوع وسیمدہ بجالائے۔

٢ زما ياحضرت في نماز واجب ين سوره سجره شيرٌ عو، كيونكراس في نماز واجب بين ايكسبودى زيادتى بوجا تيب

#### (Lily)

\$ ( الغراءة في الركمتين الاخيرتين والتسبيح فيهما)۞

١ ـ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن النضر بن سويد ، غن عدب أبي حزة ، عن معادية بن عمّاد قال : سألت أبا عبد الله عَلَيْتُكُم عن التراءة خلف الإمام في الركمتين الأخيرتين فقال : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح فا ذاكنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح .

٢ معنى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر تُلْبَيِّكُم : ما يجزى من القول في الركسين الأخيرتين ؛ قال : أن تقول : « سبحان الله والمحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وتحكّبر وتركع .

# بالل

# آخرى دوركعتون مير قرأت وبيرح

ار میں تے پرچھا امام کے تیجے آخری دورکعتوں میں فرکڑے کی جلنے ۔ فرطایا امام سورۃ فانتحد پڑھے اور پیچھے والے تشبیح کریں ا ور فرادی نما زمو تو افلتیا رہے چاہے آخر کی دورکعتوں میں جمد پڑھو یا تسبیحات اربعہ – (ص) ۲۔ میں نے پرچھا آخری وورکعتوں میں کیا پڑھا جائے ۔ فرطایا سبحان النّدوا کحد للنّدولا الذا لا النّدوا لنّدا کر سرجہول)

### ﴿ باللَّا ﴾ .

الركوع وما يقال قيه من التسبيح و الدعاء فيه واذا رفع الرأس منه)☆

الم على بن إبراهيم ، عن أحدبن على بن عيسى، عن حداد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرادة ؛ وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حداد ، عن حريز ، عن زرادة ، عن أبي جعفر على الله قال : إذا أددت أن تركع فقل وأنت منتصب : « الله أكبر » ثم الركع وقل : « اللهم لك ركمت ولك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت دبسي خشع لك قلبي و سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودعي ومخي وعظامي وعصبي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان دبي العظيم وبحمده «ثلاث مراً ات في ترتيل و تصف في آركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدد شبر و تمكن واحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و بلع بأطراف من ركبتيك و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و بلع بأطراف وليكن نظرك بين قدميك ، ثم قل : «سمع الشلن حده » وأنت منتصب قائم « الحمد وليكن نظرك بين قدميك ، ثم قل : «سمع الشلن حده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله دب العالمين أهل الجبروت والكبرياه ، والعظمة لله رب العالمين ، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير و تخر ساجداً .

٢ \_ على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبن أبي عمير ، عن جيل بن

در الج قال: سألت أبا عبدالله عليه فقلت: ما يقول الرجل خلف الإ مام إذا قال: سمع الله مان عبدالله عليه الله من موته.

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّادبن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : قال أبو جعفر عَلَيْكُ : إذا أُددت أن تركع و تسجد فادفع يديك و كبّر ثمّ أدكع و اسجد .

غُ عَلَى بن سعيد ، عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن قَسَالة بن أَيُّوبِ عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من لم يقم صليه في الصلاة فلا صلاة له .

ه ــ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن على بن إسماعيل بن بزيم قال : وأيت أبا الحسن ﷺ يركع دكوعاً أخفض من وكوع كل من وأيته يركع وكان إذا دكم جنّح بيديه .

٩ - أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا رفعت وأسك من الركوع فأتم سلبك فا ينه لا صلاة لمن لايقيم صلبه .

٧ ـ على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن السندي بن الرسيم ، عن سعيدبن جناح على الله عن الله على عن الله على عن الله الله عند أبي جعفر عَلَيْكُم في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً : من أنم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر .

٨ - على بن يحيى، عن على بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن هشام قال: سألت أباعبدالله عَلَيْكُم بجزى، عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والله أكبر ، قال: ضم:

احدين إدريس، عن على بن أحد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبن أبي عمير، عن على أبي عمير، عن على أبي عمير، عن على أبي على الله على أبي المدينة وأنا أصلي و أنكس برأسي و أتمد في ركوعي ، فأرسل إلى الاتفعل.

المناع المناوعة والمناوعة والمناوعة

## بالتب

# ركوع اورسراً تھانے كے بعدكياكها جائے

ورفوا یا امام محدیا قرطلیدا سلام نے جب رکون میں جائی توبیلے سیدھے کھڑے ہو کوالٹدا کر کہو پھر رکون میں جاکو کہو اللہ میں تیرے سامنے رکون میں بہوں ، تیرا فوا نبر دارمہوں ، تجھ پر ایمان لایا ہوں تجھ پر میرا مجر وسلسے تومیرال بہت تیرے سلمنے (طہار عجز کرتے ہیں میری انکھ ، میرے بال ، میرے کان ، میری جلد ، میرا گوشت میراخون ، میرامغز ، میرے پیٹے ، میری ڈیاں اور ہروہ چرجس کومیرے قدم امتحالیے بھوسے بین ندمبرا مشکر امندان ہے ندا مخرات سے ندر کونا سے مجھ تعب لاحق ہے۔

نچرکه سبخان دنی انتظیم محده بین بار ا وردکوع پس اینے پیرتر امر دکھوا وران کے درد پیان ایک بالنت کا فاصله مهوا ور ا بنی چھیلیان ووٹوں گھٹنوں پر دکھو۔ ا ور اپنا وا مہنا کا تھ با میں کا متھ سے پہلے گھٹنوں پیرکھو، جب دکھوا پنی بیشت کوٹان اوا ورگردن آگے بڑھا و ا ورتمہاری نظر دولوں قلاموں کے بیچ میں رہے کھرکہوسی الٹولمن جمدہ درا مخالیک تم کھ لمیے مہوا ورکہ وجمد ہے رہ ا دما لمین فدا کے لئے۔ بلند آ وا زسے کہو ، مچھ مرابینے کا متھ کم بیرکے ہے اسٹ اکی اورسے دہ میں جا و ۔ (ص)

٧- يس نے بوچھاجب امام سمع الله لمن حمدہ كي توما موم كوكياكه نا جليئة فرمايا مكل أوا دسے كيے الجد للندرب العا لمين - (تجهول)

١٥- فرما ياجب ركوع ياسجده بين جانا چاجوتب بيض بانته المفاكر كبيركموتب ركوع ياسجده-

م \_ فرمایا امیرالدمنین علیال لام نے جرد کوع میں سیدھی بیشت نہیں کرتا اس کی نماز درست نہیں - (ص)

۵ - یس فرامام رضا علیداسلام کودیکی اس عاجزا ندط بقید سے رکوع کیا کہیں نے ایسا رکوع کر تے کسی کونہیں دیکھا
 ۱ و دجب رکوع میں جلتے تھے اپنے ہامتھوں پر زور دیتے تھے ۔ ( جبول)

٧ - فرايا ابرعد الشرعليا المرف جب تم دكوع عدم المفاد توابتي ب توسيدها كم و (مجهول)

ے۔ ہیں مدینہ میں امام محمدیا قرطبدالسلام کے گھرم ہوجود تھا ۔ حضرت نے خود میں فرایا یجیں نے اپنے رکون کو کمکن کم لیا قبسد میں اسے دھنت تنہوگا ۔ رحق

٨- يس نے يوج كياركوع كسبعده س بمائے سبى لاالا الله والله أكركها كانى بعد فرايا إن (٩)

۹ - امام دفعا علیران در مرفع درندس نماز برصف دیکھا بیرام جھیکا ہوا تھا اور دکوع بن اتھ بالکل سدھ تھے حفرت نے مجھے کہ دار کھیجا ایسا در کرور (ص)

### ﴿ بالله

\$(السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنواقل وما يقال) ◊( بين السجدتين ) ◊

الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا سجدت فكبّر وقل : « اللّهم الله سجدت وبك آمنت ولك أسلمت و عليك تو كلت وأنت وبني سجد وجهي للّذي خلقه وشق سمعه و بصره ، الحمدللة رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين » ثم قل : " سبحان وبي الأعلى وبحمده » ثلاث مر ان فا ذا رفعت وأسك فقل بين السجدتين : " اللّهم اغفرلي وارحني وأجر في وادفع عنى إنهي لما أنزلت إلى من خير فقير ، تبارك الله وبالعالمين » .

٢ ـ جاعة ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَضالة بن أيَّوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : كان علي صلوات الله عليه إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر . يعني بروكه

٣ ـ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزياد ، عن على بن مهزياد ، عن على بن إسابع من أصابعه واحدة إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن عَلَيْكُم إذا سجد يحر له ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بمحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح ثم رفع رأسه .

٤ ـ غل بن يحيى ، عن أحد بن غل ؛ وغل بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبيدة الحدّ ا ، قال : سمعت أبا جعفر عَلَيْكُم يقول و عن أبي عبيدة الحدّ ا ، قال : سمعت أبا جعفر عَلَيْكُم يقول و هو ساجد " ، وأسألك بحق حبيبك غل إلا بدلك سيئاتي حسنات وحاسبتني حساباً يسيراً ، ما قال في الثالثة : وأسألك بحق حبيبك غل للا غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل وقبلت منى على اليسير ، ثم قال في الرابعة : وأسألك بحق حبيبك غل لله بحق حبيبك على لليسير ، ثم قال في الرابعة : وأسألك بحق حبيبك على لله الدخلتني الجنة و

جعلتني من سكَّانها ولمَّا نجَّيتنيمن سغعات النَّاربر حمتك وصلَّى اللُّهُ على عَلَى و آله

و . جاعة ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله تَعْلَيْكُمُ عن الرَّجليد كر النبي عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ المسكومة المسكومة المسكومة وهو على تلك الحال ، فقال : نعم إن الصلاة على نبي الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُمُ اللهُمُ عَلَىٰ

٩٠٠ على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل بن در الج عن أبي عبد الله على المن المرب المرب المرب المرب المرب وهوساجد فأي شي عن أبي عبد الله على المرب الأرب المرب الأرباب وياملك تقول إذا سجدت ، قلت : علمني جعلت فداك ما أقول ، قال : قل : "يارب الأرباب وياملك الملوك ويا سيّد السّادات وياجبّا والجبابرة ويا إله الآلية صلّ على على على وافعل بي كذا وكذا ، ثم قل : "فا نتى عبد له ناصيتي في قبضتك ، ثم ادع بماشئت واسأله فا يق جواد ولا يتعاظمه شي . .

عن عندالرحن بن على ، عن الحسين بن سميد ، عن فَصالة ، عن أبان ، عن عبدالرحن بن سيابة قال : قلم الله بي عبدالله في المحالة المعالم الله في المحالة والآخرة فقال : نعم ، فادع للد نيا والآخرة فقال الله والآخرة .

٨ ـ غلى بن يحيى ، عن أحدين على ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن على بن مسلم قال ؛ صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد ، وقد كانت ضلّت ناقة لجمّا لهم : «اللّهم "ردّ على فلان ناقته» قال على : فدخلت على أبي عبدالله على فأخبر تعقال : وفعل ؟ قلت : نعم قال : وفعل ؟ قال : لا . `

الله أبوعبدالله عَلَيْكُ : إنّى كنت أمهد لأبي فراشه فأنتظره حتى يأتي فا ذاأوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي وإنه أبطأعلى ذات ليلة فأنيت المسجد في طلبه وذلك بعدما هدأالناس (٢) فاذاهو في المسجد ساجد وليس في المسجد غيره فسمعت حنينه وهويقول: دسبحانك اللهم أنت دبني حقاً حقاً سجدت لك يادب تعبداً و رقاً ، اللهم إن عملى

ضعيف فضاعفه لي ، اللّهم قني عدّا بك يوم تبعث عبادك و تبعلي إنّك أنت التواب الرّحيم.

• ١- أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرّواسي قال : سمعت أبا الحسن موسى عَلْقِالًا و هو يقول : • اللّهم إنّي أسألك الرّاحة عند الموت و العفو عند المحساب، يردّدها .

ابن ميمون ، عن عبدالله بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن الحجرال ، عن عبدالله بن على ، عن ثعلبة ابن ميمون ، عن عبدالله عن عبدالله على أبي عبدالله على أموالنا ومادخل علينا ، فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد قال : قلت : فأدعو في الفريضة و اسمي حاجتي ، فقال : نعم قد فعل ذلك وسول الله على قوم بأسمائهم وأسماء آباعهم وفعله على المناقلة فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آباعهم وفعله على المناقلة على المناقلة على المناقلة على المناقلة على المناقلة المناقلة على المناقلة على المناقلة على المناقلة على المناقلة على المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة على المناقلة المناقلة

١١ ـ جاعة من أصحابنا ، عن عدى عن أبي بعيد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على ، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بعيد ، عن أبي جعفر على قال ؛ كان رسول الله عَنْ الله عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفّل فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجده فظنت أنّه قد قام إلى جادبتها فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه عَنْ الله وهوساجد باك ، يقول : «سجدلك سوادي وخيالي و آمن بك فؤادي أبوه إليك بالنعم وأعترف لك بالذنب العظيم عملت سوا وظلمت نفسي فاغفرلي إنّه لا يغفر الذنب العظيم إلاانت ، أعود بعفوك من عقوبتك وأعود برضاك من سخطك وأعود برحمتك من نقمتك و أعود بك منك لاأبلغ مدحك والثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك أستغفرك وأتوب إليك ، فلما انسرف قال : يا عائشة لقد أوجعت عنقي أي شيء خشيت ؛ أن أقوم إلى جادبتك ؟ .

۱۳ - عما بن يحيى، عن أحمد بن على ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عمر بن أبي حمزة عن أبي حمزة عن أبي عن أبي حمزة عن أبي عن أبيه قال : قال أبو جعفر على الله على على على على على على الله ع

الله على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن علي قال : وأيت أبا الحسن علي الله وقد سجد بعد الصّالاة فبسط ذراعيه على الأرض والصقحة حقوم

الحسن الثالث عَلَيْ الله عن يحيى بن عبد الرُّحمن بن خاقان قال : رأيت أبا الحسن الثالث عَلَيْ الله سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه و بطنه بالارض ، فسألته عن ذلك ، فقال :كذا نحب .

الله على الموالعسن الأول على الموالية عن المحمد بن عبد العزيز قال: حداً تني بعض أسحابنا قال: كان أبو العسن الأول على إذا رفع وأسه من آخر ركعة الوتر قال: «هذامقام من حسناته نعمة منك و شكره ضعيف وذنبه عظيم وليس له إلا دفعك و رحتك فا ينك قلت في كتابك المنزل على نبيتك المرسل على المناه المواقع الله عن الله من الله ما يجعون هو بالاسحادهم يستغفرون عطال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنبي استغفاد من لم يجد لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولاحيوة ولا نشوراً على مخراً ساجداً صلوات الله عليه .

١٩٠ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بنجند قال : سألت أبا الحسن الماضي علي عمد أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه ، فقال : قل و أنت ساجد : «اللّهم إنّى أشهدك وأشهد ملاكتك وأنبيا ،ك ورسلك وجيع خلقك أنك الله ربني والاسلام ديني وعلى المستريم أولانا وفلانا إلى آخرهم أتستريم أتولى ومن عدوهم أتبر أ ، اللّهم إنّى أنشدك بايوائك على نفسك أتبر أ ، اللّهم إنّى أنشدك بايوائك على نفسك لا وليائك لتظفر نهم بعدوك وعدوهم أن تصلى على على على على المستحفظين من آل على اللّهم إننى أسألك اليسر بعدالعسر ، ثلاثا ، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وتقول : «يا كهنى حين تعييني المذاهب وتضيق على الارض بمارحبت ويا بارى وخلتي رجة بي وقد كان عن خلقي غنياً صل على على وعلى المستحفظين من آل على مع خدك الأيسر وتقول : "يا منل كل جباد ويامعن كل ذليل قد وعز تك بلغ يي مجهودي " ثلانا ، ثم تعود للسجود للمور نقول ما تة مر " و عاحنان يامتان يا كاشف الكرب العظام ، ثلانا ، ثم تحود للسجود فتقول ما تة مر " و : « شكرا شكرا » ثم " تسال حاجتك إن شاء الله تعالى .

١٨ \_ على بن إبر اهيم؛ عن على بن على القاساني ، عن سليمان بن حفس المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر تَلْقِيلًا في سجدة الشكر فكتب إلى : هائة

مرأة شكراً شكراً وإنشت عفواً عفواً.

۱۹ ـ عد ، من أصحابنا ، عن أحدين غلبين عيسى بعن على أبن الحكم ، عن غلبين سليمان ، عن أبي العين أمواله سليمان ، عن أبي قال : خرجت مع أبن الحسن موسى بن جعفر عَنْ الله بعض أمواله فقام إلى صلاة الظلم و فلما فرغ خر الله سلجداً فسمعته يقول بصوت حزين و تعرفر دموعه ورب عصيتك بلساني ولوشت وعز تك لأخرستني وعصيتك ببصري ولوشت وعز تك لأخرستني وعصيتك ببحي ولوشت وعز تك لا خرستني وعصيتك بدي ولوشت وعز تك لهنمتني وعصيتك بمرجلي ولوشت وعز تك لجنمتني وعصيتك بفرجي و ورب تك لجنمتني وعصيتك بفرجي و لوشت و عز تك لمناه في المناه و المناه و القول المناه و العنو المناه و المناه و العنو المناه و العنو المناه و المناه و

من يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُ : جعلت فداك هذا الذي ظهر بوجهي عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُ : جعلت فداك هذا الذي ظهر بوجهي يزعم النّاس أن الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة ، فقال : لا ، قد كان مؤمن آل فرعون مكتم الأسابع فكان يقول هكذا \_ ويمد يده \_ ويقول : يا قوم اسبعوا المرسلين قال: فم قال لي إذا كان السّلت الأخير من اللّيل في أوله نتوضاً مع قم إلى صلاتك التي تعليها فا ذا كنت في السّجدة الأخيرة من الرّكمتين الأولاتين فقل وأنت ساجد: \* يا على ياعظيم ياد عن ياد حيم ياسامع النعوات يا معطي النعيرات صل على على و أهل بيت على وأعطني من خير الدنياوالآخر قما أنت أهله واصرف عني من شر الدنياوالآخرة ماأنا أهله واد واحز نني والحرق في الدّعاه في الدّعاة واحز نني والحرق في الدّعاة والدّعة في الدّعاة والحرة في الدّعاة والدّان في الدّعة والدّعة والدّعة في الدّعة والدّعة والدّعة والحرة في الدّعة والدّعة في الدّعة والدّعة والحرة في الدّعة والدّعة في الدّعة والدّعة والدّعة في الدّعة والدّعة والدّائية والدّعة في الدّعة والدّعة والحرة في الدّعة والدّعة والدّعة والدّعة والدّية والدّعة والدّعة والدّعة والدّائية والدّعة والدّائية والدّعة والدّية والدّية والدّعة والدّائة والدّعة والدّعة

٢١ \_ عدة من أصحابنا ، عن أحد بن على البرقي ، عن على بن على ، عن سعدان،

LANGA LANGA LANGA LANGA LANGA KANANG KANANG LANGA KANANG LANGA KANANG LANGA KANANG LANGA KANANG KAN

عن رجل ، عن أي عبدالله علي الذالي المنابقول في سجوده : "سجد وجهي البالي لوجها الباقي الد ام العظيم سجد وجهي الذ ليل لوجها العزيز ، سجد وجهي الفقير لوجه ربي الغني الكريم العلي العظيم ، رب أستففوك تماكان وأستففوك تما كان وأستففوك تما يكون ، رب لا تجهد بلاي ، رب لا تشمت بي أعداي ، رب لا تسمى قضاي ، رب إنه لادافع ولامانع الا أنت صل على على و آل على بافضل سلواتك وبادك على على و آل على بافضل بركاتك ، اللهم إنني أعوذبك من سطواتك وأعوذبك من جميع غضبك وسخطك سبحانك لا إله إلا أنت رب العالمين ، وكان أميز للوحنين تنافي يقول وهوساجد : « ارحم ذلي بين يديك وتضر عي إليك ووحشتي من النّاس و آنسني بك ياكريم » وكان يقول أيضاً : « وعظنني فلم اتمنظ وزجر تني عن عادمك فلم أنزجر وعشرتني أياديك فما شكرت ، عفوك عفوك عام كريم أسألك الر احدة عندالموت وأسألك العفو عند الحساب وكان أبو جعفر تخليق عنول يقول و هوساجد : « لا إله إلا أنت حقاً حقاً سجدت لك يادب تعبداً ورقاً ، ياعظيم يقول و هوساجد : « لا إله إلا أنت حقاً حقاً سجدت لك يادب تعبداً ورقاً ، ياعظيم يا كريم أي جبار أعوذبك من أن أخيب أو أحل ظلماً ، اللهم منك النعمة وأنت ترزق شكرها يا جبار أعوذبك من أن أخيب أو أحل ظلماً ، اللهم منك النعمة وأنت ترزق شكرها وعليك يكون ثواب ما تفضلت به من ثوابها بفضل طولك وبكريم عائدتك » .

۲۲ ـ على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان قال : كان أبو الحسن تَلْقَلْكُمُ يقول في سجوده : \* أعود بك من نادحر ها لا يطفأ و أعود بك من ناد جديدها لا يبلى و أعود بك من ناد عطشانها لا يروى و أعود بك من ناد مسلوبها لا يكسى .

عيدة الحدّ ا، عن أبي يحيى ، عن أحدبن على ، عن ابن محبوب ، عن ابن راب ، عن أبي عيدة الحدد ا، عن أبي عيدة الحدد الله عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : • سجدت لك تعبداً ورقاً ، لا مستكبراً عن عبادتك ولامستنكفاً ولامتعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ،

عن أبي عبدالله عَلَيْ أَن عَلى ، عن سهل بن زياد ، عن على أبن الريّان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَلَيْ أَن الله عَلَم أُولدلي أُخذتها ، فقال : قل لها : تقول في

السجود في دبر كل صلاة مكتوبة : \* يادبني يا سيّدي صلّ على على وعلى آل على وعافني من كذا وكذا \* فبها نجا جعفر بن سليمان من الناد قال : فعرضت هذا الحديث على بعض أصحابنا فقال : أعرف فيه : يادؤوف يا رحيم يادبني ياسيّدي افعل بي كذا وكذا \*.

٢٥ ـ على بن على ، عن بعض أصحابنا . عن ابن أبني عمير ، عن زيادالقندي قال ؛ كتبت إلى أبي الحسن الأول تَلْجَكُمُ : علمني دعا، فا نني قد بليت بشي، وكان قد حبس ببنداد حيث اتهم بأموالهم فكتب إليه : إذا صليت فأطل السجود ثم قل : يا أحد من لا أحد له ، حتى تنقطع النفس ، ثم قل : "يامن لا يزيده كثرة الدعا، إلا جوداً وكرماً حتى تنقطع نفسك ، ثم قل : "يادب الا رباب أنت أنت أنت الذي انقطع الرجا، إلا منك ، ياعلي ياعظيم قال زياد : فدعوت به ففر ج الله عنى وخلى سبيلي .

## الميرا

# سيحده بيسح اور دعافرابض ونواس نمازمين

ا- مجركهوسسيمان دني الاعلى ومجده تين بار

الدوب مراشاد توركم ويمن من تين بارد اللهم لك سجدت

و بك آمنت ولك أسلمت و عليك تو كلت وأنت ربّى سجد وجهى للذي خلقه وشق سمعه و بسره ، الحمدلله ربّ العالمين تبادك الله أحسن الخالةين ، ثم قل : سبحان ربّى الأعلى و بحمده

اور دونون سیدون کے درمیان کمور

اللَّهِمُ اغْدُرَلَى وَارْحِنَى وَأَجْرِنَى وَادْفَعَعْنَى إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِنِّي مِنْ خَيْرِ فَقَيرٌ، تبارك الله ربُّ العالمين .

زرع ٧ في بالريم الريم المستون المستون

٧٠ فرما يا حفرت في كرحفرت على عليدا تسلام جب سجده مين جات تواييند دونون بيلواس طرح سيميلادية جيب دبلا اونث بيشي برم يلا تاسيد - رمجيول

ار میں نے دابوالحسن علیدا سلام کودیکھا کہ جب وہ سجائیں جاتے توا پٹی ٹین انگلیوں کو ایک ایک کرکے حرکت ویقے سے تھے آ بہت کویا تین برشتار کر سے ہیں سرحی )

۱۷ - یس نے امام محدیا فرعلیا اسلام کوسبعدہ میں کہتے سٹایا النّد میں تجھ سے سوال کرتا بھوں کرمیرے گنامہوں کونیکیوں سے بدل دے اور مجھ سے تفورُ اسبا حساب کرہ دوسرے سبعدہ میں فراتے ۔ میں بچھ سے سوال کرتا بہوں تیرے

محرر کے وسید سے کر دنیوی خرب میں کفایت بخش اورجنت کے لئے ہر تونسے بچالے۔

ا درتیسری رکعت پس پڑھ ۔

وأسألك بعق حبيبك عدلما غفرت لى الكثير من الذنوب والقليل وقبلت منى عملي اليسير

ا درچیمتی دکعت میں پڑھے۔

أسألك بحقِّ حبيبك عبر لمَّا ادخلتني الجنَّة و جعلتني من سكَّانها ولمَّا نجَّيتني من سكَّانها ولمَّا نجَّيتني من سفعات النَّاد برحتك وسلَّى اللَّه على عبر و آله

۵۔ بیں نے ابوعبد انشرعلیا نسسلام سے اس شخص کی نسبت پوچا ہورکوع پاسجدہ میں درور بھے تلب محد وآل محکری ، فرطایا محددآل محددآل محدد پر درود کھیمنا ایسا ہی ہے جیسے تکبیر وسیسے ، وہ ان نیکیوں کے برا پر سے جنوبی اسمفارہ فرسنتے ہی کے پاکس نے جاتے ہیں۔ دمیم )

٧٠ فرايا الم جعفر صادن عليا الدام في بنده كوفدا مصسب سے ذياده قربيب كرف والى ير بے كد وه سجده ميں موجد كيسبده ميں كے ديس في كيا بھے بتائيديں كياكبوں و فراياكبو ،

ويادب الأرباب وياملك

الملوك ويا سيد السادات وياجباد الجبابرة ويا إله الآلهة صل على على على المعلا على على المعلا على على المعلا المعلن على على المعلا المعلن على على المعلن المعلن على المعلن المعلن على المعلن المع

وفايتى عبدك ناسيتى في قبضتك، نم ادع بماشت واساله فاينه جواد ولا يتعاظمه شى، مورد مارسرم ما الدور مارسوال روج والمود وه جواد من المركس جيركادينا دشوار بهي روم وادب اس بركس جيركادينا دشوار بهي روم وادب المركس جيركادينا دشوار بهي روم وادب المركس من المركس من المركب المر

١٠ ين خصوت الم وعقوصادق عليدا سلام سع كها بين فداس دعاكرنا ميون توآيار المورونيا كم في اس مع دعاكرون با الور آخرت ك المع فولياً ونيا وآخرت وونو*ن ك لنه وعاكر وكيونكر الث*لاقعالي تودنيا وآخرت وونون كا مالك سيطيجيل ٨- محدبن مسلم نے بیان کیا کرم نے الوبعير کے سائ مكمي نماز بڑى ورسبحده ميں گئے ان کے ساربان كا وند مم بوگيا منفا اضون فسجده مي كهار بالتذفلان كانا قدلونا دس محد كميتيب مين فيدوا قعدام جعفر ما دق علياسلام سے بیان کیا۔فرا بکیاس نے ایساکیا ، میں نے کہا ہاں مجرفرایا اس نے ایساکیا میں نے کہا ہاں ، بیسن کرحفرت چپ جوكة مين فيكاكي نمازكا ا عاده كرع فرايا نهين - رص ور فرايا بوعبد التدعليا سلام في من ابيت والدك لئ ومش فواب يهما ياكنا مفا اوران كا فكالمنتظر دينا تفاجب وہ اپنے فرش پرا جاتے اورسورہتے تب میں اپنے لبتررپائیآ۔ ایک دات حفرت کو آنے میں دہرمہد کی میں سبورس کیا ديكيها حفرت سجده مين بي اور داستكا انت حدير دركيا تفاكه لوك سويك كق آث كي سوالمسجدي كوئ اورنها لیں نے آپ کے دونے کا آوا ذمسنی ، آٹی سبحرہ میں کہ ہے متے ۔ یا الٹر تومیرا دب برح ہے ، میں تیری بارگا ہیں تیرا بنده اورتيرافلام ہوكرسجده كيا ہے يا الترميراعمل ضعيف بي بي تو مجھ معاف كرا وراس ون ك عذاب سيجاك جى دن تواپىغىندوں كوتبرسے اكارے كا ميرى توبر قبول كر توبڑا توبركا تبول كرنے والاہے - (محبول) ١٠ - امام كموسى كا فلم عليانس الم مسبحده مين فوات تقع إالتدمين تجه سي سوال كرتا بهون را حت كا حوت مع وقت اور ااسيرف امام جعفرصا دق عليالسلام سع شركايت ككمهادا مال متفرق مبوا مجروابس سأكيا فرط ياسسجده مي وعامرو بنده كوخذا منت سب سے زیادہ قرمیب كرنے والاسجدہ سے ديں نے كہا ديس منسانہ واجب ميں دعا كروں اور اپنی حاجت کانام بوں ، فرایا ہاں ، دیسا رسولُ النّدنے کیا ہے۔ آپ نے ایک نوم کے اوران کے با پوں کے نام ہے کر بدوعا کمان ان کے بعد حفرت علی علیدات اوم فیمبی ایسا ہی کیا۔ ١١٠ فرا إ ١١م محد با وعلي السلام ن كرحفرت رسول فعدا ايك دات حفرت عاكث كي باس تقد حفزت نوافل برهف ك يق اسف حفرت عالمنته جاگ النفيس الرابين إن عب ترثولا جب مديايا توكان بواكران ككنيزك بس جاسوت المفيس الدر حفرت ک گردن کو دبا باجب کرآئی سبورہ میں پڑے دوڑ ہے تھے ا درکہد رہے تھے با الله میرے اعصاد میرے خیال نے بحص بحده كيا اورميرادل تجه برايمان لاياسة ترى فعمتون كامشكر كزادمون اودكن وعظيم كاعترات كرتامون مين فرا عمل كياب النف بإطلم كياب بس مجع بنش دے كا وعظيم كا بنے والا كو ل بنين اين أير عفوت تير عدات بناه ما نکت مهول ا ودتیری رحست سے ، بناه ما نگسامهوں تیرے عذا سسے اور میں بناه کا نواستسکا دموں کرتیری لمرح د كرسكا ادريس يضتيرى التي بي تعويف كربيطتن أو شفا بني وات كي نودك بيد رطالب منفرت بهول اوركوب كمرنا مهول جب

A Short Regardated vy Series and hinging

19- میں انام موسی کا فرملیدا سلام کے ساتھ ان کی ایک ملکیت پرگیا۔ حفرت نماز فرر کے لئے کوئے ہوئے۔ جب براہ چکے توسیرہ میں گئے اور میں نے حفرت کو نہا سے خری کہتے سنا ورا سمائیکہ آسو بہر رہے سے را میں نے دبان سے تیری نا فرا فی کا اگر توجا بہتا توجھے کو نکا کر دیتا ایس نے تکھے سے ٹیری نا فراف کی اگر آرجا بہتا توجھے اندھا کر دیتا ایس نے کا فوں سے تیری نا فراف کی اگر توجا بہتا توجھے بار ما کہ دیتا ایس نے توسی کا فوں سے تیری نا فراف کی اگر توجا بہتا توجھے بہرا کر دیتا ایس نے اپنے باتھوں سے تیری نا فراف کی تیری عزت کی تشرم کا و سے تیری نا فراف کی ارتباء میں نے شرم کا و سے تیری نا فراف کی اکر توجا بہتا تیری عزت کی تشرم کا و سے تیری نا فراف کی اکر توجا بہتا تیری عزت کی تشرم کا و سے تیری نا فراف کی اکر توجا دیا ہے تیری اور بار العقوال مقل کہا ۔ تی ہے یہ میرے کسی عمل کا بدار دین پر دکھا ۔ جس نے در دیا کہ آواز میں یہ کچھ سنا ۔ جس نے میرا عمل کی اسٹی نے میرا عمل کی اسٹی جس نے میرا عمل کی اسٹی میں نے میرا عمل کی اسٹی میں نے میرا ایک کا دورا ہے گئا ہ کا اقرار کیا ایست بیری ایست بیری ایس کی ایست کی اور دائی کا اقرار کیا ایست بیری ایست کی ایست کی ایست کی اور دائی کی دورا ہے گئا ہ کا اقرار کیا ایست بیری بار کہا بھر ایست کر ایست کی ایست کی ایست کر ایست کر ایست کی بیرا کر ایست کی کہا بھر ایست کی دورا ہے گئا ہ کا اقرار کیا ایست کی بار کہا بھر ایست کر ایست

۱۰۰ یس نے عوض کی میں آپ فدا ہوں ہرہے چرد اغ ہیں اوگ گھتے ہیں خدا اپنے فاص بٹ دوں کو ہذام جیبے موّس ہی بہتا اس نے بوش کی میں آپ فیرا مجیبے موّس ہی بہت نہیں رہ ا و زمایا ان کا بہ کہنا غلا ہے۔ مومن ال فرعون مروّق بل کا انگلیاں جدام سے ٹیڑی ہوگئی تقین وہ بھی ایسا ہی بہت مقا اس نے اپنا ہا تھا کہ کہا۔ اے توم اانباع کرد ۔ بھر نسندہا یا جب دات کا آخری تہا کی حقد ہو تواس کے اقل حصد میں وضو کرو سے میناز کے لئے ہوئم بہلے ہوگئے نے ہوگئے نے ہوگئے نے ہوگئے ہوگا در کہنے والے رہمن نا ذل کو محمد والی محمد میں کہو الے ملی دعظیم الے رہمن ورضیم الے دعا کہ اس کے این میں ہوگئے نیا دیا توت کے بیا دو کو دور کرد سے کی بہنری عطا کر خود ما ہیں اور اس دود کو دود کو دود کرد سے اور اس درد کا نام او اور کہرو اس نے مجھے تعلیف وی ہے اور دیا ہیں اور دعا ہیں دو تو ، واوی کہتا ہے ایسا اور اس درد کا نام او اور کہرو اس نے مجھے تعلیف وی ہے اور دیا ہیں دو تو ، واوی کہتا ہے ایسا کرنے کے بعد جب میں کو فرہنج آ تو میں دورتھا ۔ (جہول)

۱۱- حفرت ا بوعید النزعلد السادم این سیروں میں فرایا کرتے تھے میرے بوسیدہ ہونے واسے چے رے نے سیرہ کیا تیری فات باتی کو جو بہینشر رہنے والی فرات باعظرت رہے اور میرے فرایس چرونے سبورہ کیا تیری فران عزیز کوا ورجرے فقیر چرم نے سبورہ کیا تیری فرات غنی وکریم اور مل وعظیم کوبا اللہ میں معانی چا بہتا ہوں ان افعال کے متعلق جو ہو چکے اور ان افعال کے متعلق جو موں کے اسے میرے رہ تیرے سواکوئی وافع ومانی نہیں ، وحمت نا ول کو محدوا کی محروب یا اللہ میں بناہ مانگا ہوں تیری سطوت سے انبرے شف سا اور عقد سے ۔

اسے پاک دات تیرے سواکوئی رب العالمین نہیں، امیرالمومنین سجدہ میں وزایا کرتے تھے میری دات پررح کرج تیرے

الرع لا في بالما لا يُحكم المنظم المن

ساختے ہے اورمیراردنا تیرے سامنے ہے اور لوگوں سے مجھ وحشت ہے اور لے کمیے کھے سے اس ہے اور یہ بھی فرما تے تھے اوف کھے اور نے کچھ نا واقف رکھا تو نے کھے نا میں بارز رہا ۔ اور تو نے کھے نا واقف رکھا تو میں سند شکایت نہ ک ، لے کریم تھے سے عندا کموت را حت کا سوال کرتا ہوں ا ورعندا محساب بخشش کا ۔ اورائ محدا اور تھیں نے میں نے شکا ہوں ا ورعندا محساب بخشش کا ۔ اورائ محدا بر سے مدد میں فرائے تھے ، لے ہم رہان میرے گنا ہ مجش میرائل کر ورب اسے دو گنا کرہے ، لے ہم رہان میرے گنا ہ بخش دے اور تعلی کے سبوں اپنی ناکائ میرے گنا ہم نے سے با اللہ تیری لے کریم میرے عمل کو تو ہے ایا اللہ تیری طرف سے دی ہے دو گوا ہوئے اور تو اپنے اور خلام کرنے سے با اللہ تیری طرف سے رہیں کا می میرے گا جو تو ہے اپنے لولف و طرف سے رحمتوں کا نوول ہے ان ہرٹ کرکے کے آلونیتی ہے اور تیرے اور پڑوا ہدیہ اس چیز کا جو تو ہے اپنے لولف و میں ہے۔ در ہے ہے دی ہے ۔ ( من )

۱۲۷ ا در امام رضا علیالسلام سسبده میں فرمایا کرتے تھے یا التاریس جھے سے بنا ہ مانگنا ہوں اس اگ سے جس کی نازگ کرکھا نہیں آتی اور حسن کا پیاس مجھی سیراب بنہیں ہوتا اور بنا ہ مانگتا میوں اس آگ سے جس کا نشکا کہمی ملبوسس نہیں ہوتا۔ (عن)

۳۷ ر فرایا ۱ ما م جعفر مسادت علیار سدم نے جب سورہ عزیم کے میم برہ میں جائز قیمویں نے سجدہ کیا ہے ازروئے بندگ اور نہ غلامی ، نہ ازرو سے تکبر شیری عبادت سے ، نہ ازروئے دوگر داتی اور نہ حا ڈبلکہ تیراعبد ذلیل ہوں اور تج سے ڈرنے والا اور تیری بناہ کا طالب ۔ (ص)

۱۲۷ حفرت اليوعبدالله سعي في في كيزى ي يوي كيزى ي فوايا اس سع كيوكر برنما زواجب ك بعرسبره مين كم الم مرد المرد المرد

وزعه و المعالمة المعا

#### « باث »

## ى(ادنى مايجزىء من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره) ◘

ا عن غادين يحيى ، عن أحدين على ، عن على أن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك عن أبي بكر الحضر مي قال ، قال أبوجعفر النيان مازي أبي شيء حداً الركوع والسجود ، قلت : لا ، قال : تسبّح في الركوع تلاث مر أات قسحان دبسي العظيم وبحمده، وفي السجود «سبحان دبسي الأعلى وبحمده، فلاث مركات فمن نقص واحدة نقص فلت صلاته ومن نقص فنتين نقص فلني صلاته ومن نق السبّح فلا صلاة له .

٢ ــ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن أبن فضال
 عن أحدبن عمر الحلي ، عن أبيد ، عن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبدالله عَلَيْتُكُلُّهُ وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجودسة ين تسبيحة .

" عند المن يحيى ، عن أحدبن غلى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حزة بن حران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على أبي عبدالله عنه وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنّاه صلّينا فعد دنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم . أدبعاً وثلاثين أوثلانا وثلاثين مره وقال : أحدهما في حديثه : وبحمده في الرّكوع والسجود سواه . هذا لأنّه علم عليه الصلاة و السّلام احتمال القوم لطول ركوعه وسجوده وذلك أنّه دوي أنّ الفضل للامام أن يحقيف ويصلّى بأضعف القوم .

عَلَى بَنَ إِبْرَاهِمِ ، عَنْ عَلَى بَنْ عِيسَى ، عَنْ يُونْسِ بِنْ عَبْدَالُو عِنْ ، عَنْ مَعَاوِية بِنَ عَلَم عَلَّارِعْنَ أَبِي عَبْدَاللهُ غُنْيَكُمُ قَالَ : قلت له : أُدنى مَا يَجْزَى اللَّرِيضَ مِنَ التَسْيَحِ فَي الركوعِ والسجود ؟ قال : تسبيحة واحدة .

قال: أنفة لله ، أماترى الرّجل إذا عجب من الشيء قال: سبحان الله .

٦ ـ على بن عبر ؛ عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه ،
عن أبي جعفر علي قال: قلت له: إنّي إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نمالهم و أنا واكع فقال: اصبر وكوعك و مثل وكوعك فإن انقطع و إلافا تتصب قائماً .

# باهب د کررکورع وسجود

ا۔ فرایا ام فردبا فرنے کر رکوع صبح دک عدکیا ہے۔ میں نے کہا معلوم نہیں ، فرایا دکورہ میں تین بادکیمیسجان دابا ان فلیم وجمدم اورسبحدہ میں تین بادکیم سیمان دلب الاعلیٰ ومجدم ۔ جوا یک کمکے گا اس نے ایک تہا کی نماز ڈاتھ می کا ودھیں نے دو ذکر کم مکتے اس نے دوتہا کی نماز کھو کی اور حوریت میرے مذکرے گا اس کی نماز ہی نہ نہوگی ۔ (جمول)

۲- یں ما دق آل مرکزی فدرت یں ما فرس ارحفرت نما دیوسے دیتے میں نے دکورہ اورسیرہ میں سام یہ بار تشدیع پراستے سنا۔ (موثق)

۳۰ ہم نے حفرت البوعبدا لنڈ کے ساستھ نماز میٹھی ہم نے مشہ ارکیا توحفرت نے رکوع ہیں ذکر رکوع مہم یا ۱۹۳ ہار کیا ر امام نحد با قریاج عفوصا د تی علیہ السلام میں سے کمی نے فرایا کہ دکوع ا ورسسجدہ ووٹوں میں کہنا خرودی ہے اور بہ اس لئے کررسول النّذ کو معلوم ہواکہ لوگوں نے رکوع وسبح و محطول ہے نوٹ سے کم کردیا تھا اور براس خلط فہری بنا ر پر تھا کرامام کے نے فیلست اس میں ہے کہنسفائے توم کا کھا فاکر تے ہوئے نمازیں تخفیف مذن فور کھے۔ (ججہول)

٧٠ ميں نے بوجها مريض كے يوكم سے كم شيى كيا ہے ركوع اورسيده ميں فرمايا مرت ايك بار - (ص)

۵- فرایا ابر عبدالنز علیا اسلام نے زبان کے لئے کوئ بلکا کلیمسیمان النٹرسانہیں ، یں نے کہا کیا رکوع کسپر ہیں بچاہے سیمان النٹر کے لئے کہ ایر دونوں سیمان النٹر کھنے کے لاالڈ الاالنڈ والحمد للنڈ والنٹرا کم کہنا جا کرنے دوبایا ہی رہر کلمہ ذکر مقدا ہے میں نے کہا بر دونوں باتیں ہم نے جان لیں - لیکن سیمان النٹر کی تفیر کیا ہے فرایا وہ فدائی تدرت کے تحت میر شے کو ہم حدنا ہے کہا تم نہیں درکھتے کہ جب کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سیمان النٹر (حدن)

٧٠ سين نے كيا س تبيله ك مسجد كا امام بون ميں بحالت ركوع لوكوں كے جو توں كى آوادست بون فرما يا ركوع ميں مخبرو

Simitiz States and States States States States

### اورکچ دیرذکردکوع کرنے دمیواگر آ وازخستم می جائے توخرودند کوٹسے ہوجا ؤ۔ (مرسل)

منجل سليد ﴿بالنِّهِ عرا بالمين آبان ين جرا اللهنا الله عليه وما يكره) عليه وما يكره)

ا \_ غربن يحيى ، عن أحدين على بن عيسى ، عن غربن خالد ؛ و الحسين بن سعيد ، عن غربن خالد ؛ و الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبدالملك قال : قال أبو عبدالله تَلْبَالًا ؛ لا تسجد إلّا على الأرض أدما أنبت الأرض إلّا القطن والكتّان .

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الغضل بن شاذان جيماً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قلت له: أسجله على الزّفة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قلت له: أسجله على الزّف الكرسف ولاعلى السوف ولاعلى شي من الحيوان و لاعلى طمام ولا على شي من ثماد الأرض ولاعلى شي من الرّباش

م عن أحدبن عن أحدبن على ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أباالحسن عن الجس يحبي ، عن أحدبن على ، عن الجس يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجسس به الحسجد أيسجد عليه فكتب عَلَيْكُ إلى بخطه : إن الما، والنار قد طيسرا،

﴾ \_ على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله على الحمرة فأبطات عليه فأخذ كفياً من حصا فجعله على البساط ثم سجد .

ه \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبر ، عن عربن أذينة ، عن الغضيل بن يسار؛ وبريدين معادية عن أحدهما على المسلم من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه .

٦ - أحدين إدريس ؛ وغيره ، عن أحدين غلى ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن
 عروبن سعيد ، عن أبي الحدن الرّضا صلى إن الله عليه قال : لاتسجد على القير ولاعلى

الصاروج .

٧ - على بن على ؛ وغيره ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن الريّبان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعنى أباجعفر تَلَيّبُ عن السلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب صلّ فيها ماكان معمولاً بخيوطة ولاتصل على ماكان معمولاً بسيورة . قال : فتوقّف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعرلتاً بنط شراً العدداني "كأنّها خيوطة مادي تغار وتفتل ومادىكان رجلاً حبّالاً كان يعمل الخيوط .

٨ - على بن يحيئ با سناده قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ السجود على الأرمن فريضة وعلى الخمرة سنة .

٩ - علي أبن عمل ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : لانسجد على الذَّ هب ولا على الفضّة .

الم أحدين على عن الحسين بن سعيد ، عن فَ مَالَة ، عن أبان ، عن عبدالر حن ابن أبي عبدالر حن الخمرة ابن أبي عبدالله ، عن حران ، عن أحدهما على الخمرة بعدالله على الطنفسة و يسجد عليها ، قا ذا لم تكن خمرة جعل حصاً على الطنفسة حيث يسجد

١٢ - على بن سعيد ، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَصَالة ، عن جيل بن در اج ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة .

۱۳ - على بن جعفر ، عن العمر كي النيسابوري عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ألله قال : فقال : فقال : فقال : فقال : فقال : فقال خيم جبهته بالأدمن فلا بأس ؛ وعن الحشيس النابت الثيل وهو يصيب أدضاً جدداً ، قال : لا بأس .

الماضي عَلَيْكُمُ يَسَالُه عن الصلاة على الزُّجاج قال: فلمّا نفذكتابي إليه تفكّرت و قلت:

المراع المراجع والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع و

هو ممَّا أنبتت الأرض وما رق لي أن أسأله عنه قال : فكتب إلي " لا تصلُّ على الزُّجاج وإن حدُّ تنك نفسك أنَّه ممَّا أنبتت الأرض ولكنَّه من الملح والرُّمل وهما ممسوخان

## بالب

# كس چيزېرسجده مذكر ما دركيا مكره سے

ا۔ فرایا الوعبدا للدعلیاللام نے سجدہ شکروسوائے زمین کے یا جوزمین سے آگے سوائے موق اورمسن کے۔

۲- بیرے ۱ مام محد با قرعلیا سلام سے بیچھاکیا میں دال پرسجدہ محدول، فرا یا مذروئی پر ، مذروئی کے کیرفرے بر ، مذاون پر ، مذ حیوان کے سی حصد میر مذکھانے کی چیز مری مذمجھلوں پرا ورمذ بالوں اور بُروں پر- (حسن)

سر- بیں نے ا مام رضا علیدان سے بی جھیا اس اینٹ نے متعلق جس پر بھیڈ میں گندگی اور مرد اد جا توروں کی مڈیاں وغیرہ جلاکر لیکا یا جا آئے۔ اور میران اینٹوں سے سیر بنتی ہے کیا اس اینٹ پرسبرہ کرنا جا گزیہے حفرت نے اپنے تکم سے دکھا کہ با نی اور آگ نے دسے طاہر کردیا۔ (ص)

۷ - فرایا حضرت نے میرے پرربزگوار نے خرہ (مجلوٹا سا بوربی مجودی جھال کا بنا ہوا ہولبطور سبعدہ کا ہ استعمال مہوتا تھا) مشکایا اوراسے کھیلاکر باریک سنگریزے اس میرڈوائے تب سبعدہ کیا ۔ دض)

۵- فرا باحفرت نے اگرجا نماز با ہوں یا ادنٹ کی بنی بوق مر ٹواس پر کھڑے ہوئے میں کوئی مضاّتھ نہیں بشرطیکے سبحدہ زمین پر ہوا ورمصنی نبا آنت کا ہو تواس پر کھڑے بھی ہوسکتے ہیں اور سبودہ بھی کرسکتے ہیں۔ ۱ حن )

٧- نوايا ام رضاعليه السلام نے قرريسيره نذكودا ورد يوف اور ميراك وفيره كه اجوا دير- (حن)

ر المام محدبا فرعلیدان الم سے پوچیا کیا مدید واسے خرو کے متعلق فرایاس پرنماز پڑھوا گروہ تاکوں سے بنا ہو اپسے اور اس پرند پڑھو جوچی طے کے تشموں سے بنایا کیا ہو۔

ماريد معن اصحاب في اس بالي مين ماس كياريس في دا منها بليت ك شاعر البطر شراكا بدم مرمريها -

لیمنی وہ ماری کے تاکوں کا بٹنا ہوا ہے لینی انھی طرح بن دیا ہواہے ۔ د ضعیف، ماری ایک سن بورتھا۔ ماری ایک رسی بنا نا تھا اور اس کا یہ کمان مشہور تھا۔

٨- فرايا الزعبد التّدعليدا سلام ني زمين برسمده فرض بيدا ورخره برسنت رخره لين جيو كي چاك الرسل،

٥- فرا باسونے اورچاندی پرسسجدہ ذکرور (ضعیف)

١٠ فرايادسي في يرنماز در براى جائ حب برسادا جيم دات وحن

۱۱- امام تحدیا قریا امام حبفرصادت علیهااسدام می سیمسی نے فرمایا کرمیرے والدخرہ پرینماز پڑھتے تھے اوراس کوا کی چوٹے سے بور ہے پرر کھتے تھے اوراس خرہ بیسسجدہ کرتے تھے اور خرہ مزمونا تو بور سے پر جنسرہ کی جسگرسسنگ دین سے بچھا کر سجدہ کرتے تھے - دحسن ،

۱۱ر فرایا حفرت الوعبدالشرعلیدال الم نے کر مکھے ہوئے کا غذیر سجدہ کرنا کمروہ ہے۔ امیحی ) ۱۱۱ میں نے بوچھا اس شخص کے متعلق جو کھور کے نئے اگر پتوں پر نما ذیر سے اگر بیٹیا نی زمین سے لگ جاتی ہے آوکو کی مضا کھ نہیں اس گھی گھاس برنما زیڑھ ناج کرزمین بریا تھا ہنے جائے تومضا کھے نہیں۔ (میجے )

۱۱۰ بین نے امام موسل کا فرعلیدانسدام کو مکھا کرشیشدر پنماز بڑھ صناکیساہے۔ جب میں خط بھیج چکا نوخیال کیا کہ شیف تر انظم نبانات سے مجھے بر لچرچھناں منفا مفرت نے جواب میں کمھا کہ شیشہ پر نماز نہ بڑھوا ور میر موسم کھا داخیال ہے کہ نباتات سے سے تو بھیمے نہیں ، وہ نمک اور دبیت کی برق مہوئی صورت ہے۔ ومرس ،

### وبالك)

#### ⇔(وضع الجبهة على الارض) ⇔

ا ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَى المجبود المجبود على المجبود المجبود المجبود الله المجبود الله المجبود الله المجبود الله المجبود الله المجبود المجبود الله المجبود المجبود

ا على على المعالمية المعالمية عن المفضل بن شاذان ، عن صغوان بن يحيى ، عن معاوية ابن عمّاد قال : قال أبو عبدالله على المؤلفة المؤلفة والكن جبرت على نبكة فلا ترفعها ولكن جبرهما على الأرض .

﴿ سِمِي على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة ، قال ، لاولكن يكون مستوياً .

وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلابأس.

ا م مر على بن يحيى ، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى

ووع كاني علده

عن إسحاق بن مساد، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد من على جانب فرأي أبوعبدالله عَلَيْكُمُ أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدُّمل فإ نَّما أسجد منحر فأ فقال لي : لاتفعل ولكن احفر حفيرة فاجعل الدَّمل في الحفرة حتى تقع جبهتك على الأرض .

على " - على بن على بأسناد له قال : سئل أبوعبدالله على على بجبهته عله لايقدر على السجود عليها ، قال : يضع ذقنه على الأرض إن الله عز وجل يقول : ويخر ون للاذقان سحداً .

المحاق عن المحال ، عن عبد الملك بن عمر و قال : رأيت أبا عبدالله عَلَيْكُم سوس المحساحين أراد السجود .

ه ﴿ عَلَى مَا الفضل ، عن حمادبن عيسى ، عن حريز ، عن عمار مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : لا أَ على المؤجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ، فقال : لا أَ

م من عبد المن يحيى عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرسط بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله تلك عن الرسط بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله تلك عن الرسط الله رض قال : لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض .

# بالخل

# يتشان رمين برركفنا

ا- فرایا الوجند ملیدانسلام نیش فی بال اکٹے کی چاکرسے معینووں کی ہے یہ جائے سجدہ ہے اس میں اگر درہم نگ جائے توکائی ہے اور درہم مقدار انگلیوں کے دوکنا دوں کے برابر ہے ۔ (حسن) ۲ - فرایا جب تم پیشا فی بلتد میگر پر دکھو تو اسے اٹھا کونہیں بلکہ ڈین کی طوٹ کھینے کولا ڈ ۔ (مرسل) ۲ - بس نے لوچھا کیاسے دہ کرچگہ جائے تیام سے اونی ہوٹی چا ہیتے دفوا یا نہیں برا برہوا ور ایک دوسری عادیث میں سے کہ 
جب بلند جگر پرسے دہ کے مشعلق لوچھا گیا تو فروا یا تمالے سروں سے ایک ایڈٹ کے برابر بلن ہو۔ (مرسل) وَنِهُ لَا يَهُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِ

الله میرے میوڈا نسکا جس کی وج سے ایک طوت جھک کوسبرہ کرنا تھا - حفرت نے اس کا اثر دیکھا توکہا ہے کیا ہے میں نے کہا دنبل کی وج سے سبرہ نہرسکتا اور مجھے کا ہو کوسبرہ کرنا پڑتا ہے۔ فرما یا ایسا نہ کرو بلکہ ایک گڑ ھا کھود کردمل کو اس فرح میں رکھو کر بیٹیا ٹی زمین پردکھی جائے ۔ دھین )

۵ - حفرت سے پوچاکیا اس شخص کے بارسے ہیں جس کی بیٹیانی میں کوئی دوگ ہو جسس کی وجرسے وہ سبیرہ مذکم سکے ۔ فرایا وہ اپنی کھوڈی زمین پر رکھے ۔ فعدا فرا آباہے وہ تھوڈی کے کبل ڈمین پرگرتے ہیں ۔ (حرسل) بدر حفرت صاوق علیاں سلام سبیرہ کے لئے سنگریزنے کچاتے اودان پرسجرہ کرتے ۔ (حرسل) ۱۔ میں نے کہا کہا ایک شخص جائے سجدہ پر بھوڈک مادسکتا ہے فرما یانہیں ۔ (فجہول)

٩- پير نے پُرِي ايک خص کے سرم عمامہ بيے جس که دجہ سے اس که پشانی زمين برنہ پير گلتی رفرا يا برکا في نہيں جب پيشيائی ذہبن سے مذکے ۔

## ﴿باب﴾

#### \$(النيام و النمود في الصلاة)\$

المنافان عيسى ؛ وعلى بن عداد بن عيسى ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان عن حريز ، عن حياد بن عيسى ، عن حريز ، عن رادارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلاً إسبما أقل ذلك إلى شبر أكثره ، واسدل منكبيك وأدسل يديك ولا تشبيك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة دكبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا وكمت فصف في دكوعك بين قدميك ، تجعل بينهما قدد شبر ، و تمكن داحتيك من دكبتيك وتضع يدك اليمنى على دكبتيك اليمنى قبل اليسرى وبلع أطراف أصابعك عين دكوعك إلى أجزأك ذلك وأحب اليمنى قبل اليسرى وبلع أطراف أصابعك في دكوعك إلى دكبتيك أجزأك ذلك وأحب إلى أن تمكن كفيك من دكبتيك فتجعل الراكمة و عن الراكمة و تفريح بينهما وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى مابين قدميك فا ذا أدوت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجداً وابداً بيديك فضعهما على الا تضعما فالأد ضابعه ولا تضعما على الا تضعما معاً ولا تفترش ذراعيك افتر أش السبع ذراعيه ولا تضعما على الا تضعما معاً ولا تفترش ذراعيك افتر أش السبع ذراعيه ولا تضعما

ذراعيك على ركبتيك وفعديك ولكن تجنّج بمرفتيك ولا تلصق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرّ فهما عن ذلك شيئاً وأبسطهما على الأرض بسطاً و أقبضهما إليك قبضاً و إن كان تحتهما نوب فلا يضر لك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهوأفضل ولا تغرجن بينأصابعك في سجودك ولكن ضمّهن جيعاً قال: و إذا قعدت في تشهدك فألصق وكبتيك بالأرض وفر ج بينهما شيئاً وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و إليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على المان قدميك فتتأذي بذلك ولاتكن قاعداً على الأرض فتكون إنّما قعدبمضك على بعض فلا تصبر للتشهد والديّعاه .

٧ ـ و بهذه الأسانيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما و تضم يديها إلى صدوها لكان نديبها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلاً تطأطأ كثيراً فتر تفع عجيزتها فإذا حلست فعلى إليتيها ليسكما يقعد الرّجل و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين تهر تسجد لا طئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض و إذا نهضت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أو لا

٣ ـ جماعة ، عن أحمد بن على بن عند ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَيضالة بن أيوب عن الحسين بن عندالله عَلَيْتُ فَال ؛ لا تقع عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُ قَال ؛ لا تقع بن السجد تبن إقعاه .

٤ ـ أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفود ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها .

٥ ـ أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَتَضَالَة بن أَيْوب ، عن معلَى أَبِي عَنْمَانَ عن معلَى أَبِي عَنْمَان عن معلَى بن خنيس ، عن أَبِي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : سمعته يقول : كان على بن الحسين عَلِيْقَطْالُهُ إذا هوى ساجداً إنكب وهو يكبّر . على بن إبراهيم ؛ عن أبيه ، عن ابنأبي عمير ، عن حمّاد عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عَلَيْ في الأرض عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : إذا سجدالر جلهم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض .

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ؛ عن فضالة ، عن أبان ،
 عن عبدالرسمن بن أبي عبدالله قال : سألته عنجلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها .

٨- عَلَى بِن يَحِيى ، عَنَا حَدَيْنَ عَلَى ، عَنَا بِنِ فَضَّالَ ، عَنَا بِنِ بَكِيرٍ ، عَنْ بِعَضْ أَصِحَا بِنَا قَالَ : المَرْأَةَ إِذَا سَجِدَتَ تَضَمَّمَتَ وَالرَّجِلَ إِذَا سَجِدَ تَفَتَّحَ .

٩ \_ عنه ، عن أحدين على ، عن حداد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قلت له : • فصل لرسّك و انحر ، ٢ قال : النخر الإعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره وقال : لا تكفّر فا نسما يصنع ذلك المجوس ولا تلقم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك .

## باب

فتيام وقعور

ا۔ ذرایا امام باقرطبرانسلام نے جب تما زکوکھڑے ہوتو ایک قدم کو دوسرے سے نہ طاق ا دران کے ددمیان فاصلم دو چند انگلیوں کا کم سے کم ایک بالشت یا کچھ ذبارہ اور اپنے کندھ سیدھ برابررکھوا در اپنے دونوں ہا سخت جھوڑ دوا درائی ا نگلیاں کھولومت اور دونوں ہا سے اپنی دانوں پررکھو مقابل اپنے دونوں گھٹنوں کے اور تہادی انظر سیرہ کی جگہ پر بہوجب رکوع بیں جا کا نودونوں استرموں کے بچ بیں سررہے اور دونوں قدموں کے درمیان ایک با دشت کا فاصلی وا درائی بہتھیلیاں جا کو گھٹنوں پر کھوا درائی اور اپنی ہا تھ سے پہلے دکھو اور اپنی انگلیوں کے کنامے کھی ترکھوا درمیرے نردیکہ بہندیں اور اپنی انگلیوں کے کنامے کے بیچ میں دکھوا درائیلیوں کو کٹنا دہ کردو۔ جب گھٹنوں پر رکھوا ورمیرے نردیکہ بہندید اور اپنی انگلیوں سے دبائے دکھوا درائیلیوں کے بیچ دکھوا ور انگلیوں مشاون دکھوا ورب سے دونوں میں جانے لکو تو سے دبائے دکھوا در اپنی کا م دونوں میں جانے لکو تو سے دونوں گھٹنے ایک ساتھ دین پر دکھو گھٹنے لور میں ، دونوں گھٹنے ایک ساتھ داری پر دکھو گھٹنے لور میں ، دونوں گھٹنے ایک ساتھ دھوں کو دونوں با تھا میں ، دونوں گھٹنے ایک ساتھ دھوں کو دونوں با تھا تو دونوں گھٹنے ایک ساتھ دھوں کو دونوں با تھا میں ، دونوں گھٹنے ایک ساتھ دھوں کو دونوں با تھا میں ، دونوں گھٹنے ایک ساتھ دھوں کو دونوں کو دونوں گھٹنے ایک ساتھ دھوں کو دونوں کو دونوں گھٹنے ایک ساتھ دونوں کو دونوں کھٹنے ایک ساتھ دھوں کھٹنے لور کھوٹوں کو دونوں کھٹنے ایک ساتھ دھوں کو دونوں کھٹنے کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کھٹنے کو دونوں کو دونوں کھٹنے کو دونوں کھٹنے کو دونوں کو دونوں کو دونوں کھٹنے کو دونوں کھٹنے کو دونوں کھٹنے کو دونوں کھٹنے کو دونوں کو دونوں کھٹنے کو دونوں کو دون

وَنِعَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ وَمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ وَمُعْلِينًا مِنْ الْمُعْلِينَ وَمُعْلِينًا مِنْ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّةِ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلْمُ السَّلَّالِينَ السَّلَّ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلْمِينَ السَّلَّالِينَ السَّلْمُ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَالِينَ السَّلَّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّلِيلَ

ا مرایا دونون سحدون کے درمیان اطبینان سے سیھور

٨ . فرا باعورت جب سبده كرے توابين دونوں بائت كيديلاكرد كھے ، ( موثق )

٥- جب المام زين العابرين على إسلام سجده بين جاكم بكير تواليس محريت بهوتى كم المدخ جلت - (خمكف فير)

٢- فراياجب سجده ك بعدكول اسطة توميني بالده كرندا مل بكت الكي الكال ركا ادر نيج كاحمد زمين س الكائ بغيرات - (حن)

١- بين في حفرت عورت عيض كم معنى دريان كيا والمائن ودون والول كوملاكريني .

٨٠ قرايا عورت جيسجده من جلت تواعضار كوملاك اورمرد كلاركه - دمرسل

۹ میں نے کہاکیا مطلب ہے تعسل لو یک وائی کا فراہ کو کے معنی بن قیام ، اعتدال ا در پشت وگردن کوسیدھا یعن تناہوار کھنا اور فرایا م تعیاد بند نما زمز پڑھو کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے ا در نہ گڑھا کھو دوا ور نہ اسپنے قدموں پر ٹیمٹو ا در نہ اپنے بار و تھے بلاؤ۔ ( مرسل )

### ﴿باب}

### ى (التشهد في الركمتين الاولتين والرابعة والتسليم)

ا - غلبن يحيى ، عن أحدبن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حاذم ، عن بكر بن حبيب قال : سألت أباجعفر علي عن التشهد فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا إنسماكان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حدت الله أجزأ عنك .

٢- وفي رواية أخرى عن صفوان ، عن منصور ، عن بكربن حبيب قال : قلت لأبي جعفر تَخْتَـكُ : أي شيء أقول في التشهد و القنوت ؛ قال : قل بأحسن ما علمت فإنه لوكان موقّعة لهلك النّاس .

٣ - غل بن يحيى ، عن أحمد بن غلى ، عن الحجّال ، عن تعلية بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كايب قال : سألت أباجعفر عَلَيْكُمْ عن أدنى مايجزى من التشهّد ، فقال : الشهادتان .

٤ - عَدَّ بن يحيى ، عن أُحدبن عِنْ على أَبن النعمان ، عن داودبن فرقد ، عن يعقوب بن سعيب قال : قلت لأبي عبدالله تَحْبَّكُ ؛ أقرأ في التشهّد : ماطاب فلله وماخبث فلفيره ، فقال : هكذا كان يقول على تَحْبَكُ ،

٥ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خفص بن البحتري ، عن أبي عبد الله على عن أبي عبد الله على المعلى الله على الل

٦ - غلبن يحيى، عن أحدبن غلى، عن الحسين بن سعيد، عن فتضالة بن أيثوب عن الحسين بن سعيد، عن فتضالة بن أيثوب عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال لي أبو عبدالله علينا و على عبادالله كلما ذكرت الله به والنبي علينا فهو من الصلاة وإن قلت : السلام علينا و على عبادالله الصالحين فقد انصرفت .

مَدُ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَحداث عَلَى ، عَنْ عَثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك

٨ - على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن معيد ، عن فَ ضالة بن أينوب عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم ، قال : سلم واحدة عن يمينه .

وبهذا الإسناد، عن فَضالة بن أيسوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله تَعْلَيْكُ : إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفسيك و قل: «بحول الله وقو ته أقوم وأقعد» فإن علياً تَعْلَيْكُ كان يفعل ذلك

۱۰ ـ على بن يحيى ، عُنَ أحد بن على ، عن حالا بن عيسى ، عن حريز ، عن عجل بن مسلم قال : قال أبو عبدالله تَطَلِّئُهُ : إذا جلست في الركعتين الأو لتين فتشهّدت ثم قمت فقل : «بحول الله وقو ته أقوم و أقعد» .

## بالب

تشتبدو سلام

ار فرایا ۱۱ م محدبا قرعلیالسلام نے نشہد کے متعلق کرمبیا لوگ کہتے ہیں اگر لوگوں پر واجب موتا تولوک ہلاک مہوجاتے لوگ کہتے ہیں جتنا وہ پڑھتے ہیں آسان ہے حب الڈ کی حمد کرنی کانی ہے۔ (مجہول)

على معلى عليه الرحم عمراة العقول مي تحريف الته بي كرية دوم المسنت كاس عقيدے كاكد كوفيسى :- نحيات تشهد ميں واجب ہر ہرارے على اكا اس پراتفاق سے كرپطے تشهديں اگر تميات كومتى جان كريمى مطبع توگف وسف اور اگر واجب بمجد كريڑ مصافح تماز باطل مبوك .

۱۔ بیں نے امام محدیا فرطلبالسلام سے پوچھا تشہدا ورتفنوت میں کیا پڑھا جائے ۔ فرایا جسب سے اچھا جا تو اگرمعیں ہوتا تو دک ملاک ہوجائے۔

سرر بیرنے امام محد با قرعلیالسلام سے لیوچھاتشہد میں کم سے کم کیا پڑھا جائے۔ فرمایا سشیما وہیں۔ (مجہول) مر بیر تے حفرت ابوعبد الله علیہ اسلام سے کہاتشہد میں جتن الجی ہائیں ہیں وہ سب خداکے لئے ہیں اور حبتی بُری ہائیں وہ س

خدا كغرك العبي نوايا مفيك بعال الممي فراتيبير روس

- ۵- فرا ياصفرت نام كوچائيك كرجو لوگ اس كرتيج مول اين تشهد كى آواز اسفين سناك ليكن ينجه واس اس كهد من در نايين (حن)
  - ۲- فرایاجب تم الشرکا درنبی کا ذکرتشهدین کرد آو مه نمازین داخل به ادرجب کهدا سدم علیت وعلی عباد الشرا لعدا لحدیث توجیر نمازید رون )
    - ٤ وما ياجب نما زسے فارغ بلوكرا كھوٹو واہنى طرت سے اکھو- (موثّق)
- ۸ بین نے پڑجیا اس شخص کے متعلق جوصف اوّل بی الم مے تیجے کو البوا وراس کے بابی طرف کولی من ہو وہ سلام کیے کرے م فرایا دہ سل مرکب داہنی طون والے کو (اشارہ سے) (حن)
- ۹ فرایا ابوعبدالنّه علیه لسلام نفصه ایک دکعت فتم کرکه انفوتواین با مقون پرمپادا دو ۱ ود کهو محول النّه و م خود و استوم و انعی در
  - حفرت على عليه لسلام الساسى كرتے تھے۔
  - ۱۰ فرایاجب دورکتیں خستم کر نوتشہد میرا او تیسری کے ان کوٹے ہو تو کہور بعولے السّمت و قراق مراقعہ

### هِرِباتِ) ﴾

عُدْ ( القنوت في المهريضة و النَّاقلة و متى هو وما يجزى فيه (١))

ا عن بن معيد ، عن أحد بن عن بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ؛ وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن على بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عَلَيْنَا عن القنوت في الصلوات الخمس فقال : اقنت فيهن جيعاً ، قال : وسألت أباعبدالله عَلَيْنَا بعد ذلك عن القنوت فقال لى : أمّا ماجهرت فلا تشك (٢).

٢ \_ أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال : صلبت خلف أبي عبدالله تائيل أبياماً فكان بقنت في كل صلاة بجهر فيها ولا بجهر فيها .

" - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله فلي فقلت له : قال : سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ؛ فقال : رحم الله أبي إن أصحاب أبي

أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقُّ ثمُّ أثونيشكاكاً فأفتيتهم بالتقيَّة .

٤ - على ، عن على بن الفضيل ، عن بونس بن عبد الرَّحن ، عن غلى بن الفضيل ، عن العلم الله عن الفضيل ، عن المغيرة قال ، قال أبوعبدالله عَلَيْنَكُم ، اقنت في كلِّ ركمتين فريضة أو نافلة قبل الرُّكوع .

٥ - غدين إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمير ، عن عبد الرسمة ابن المحسّاج ، عن أبي عبد الله عُلِيّا قال : سألته عن القنوت فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة .

الله عن أبي المناهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذرارة ، عن أبي جمعر علي الله عن الله عن أبي الله عن اله عن الله عن الله

عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْ عن القنون و ما يقال فيه ، فقال : ما قضى الله على لسانك ولا أعلم له شيئاً موقّعاً .

الله عن أبي عبدالله ، عن أبان ، عن عبد الرُّحن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عبدا

٩ ـ على إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرائرة قال ؛ قلت لا بي جعفر عليه المريق القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال ؛ يستقبل القبلة مم ليقله ، ثم قال ؛ إنها كره للرَّجل أن يرغب عن سنّة رسول الله عند الله أو يدعها .

القاسم بن على الحديد ، عن الحدين على ، عن الحدين بن سعيد ، عن القاسم بن على عن على أبي حزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ عن أدنى القنوت ، فقال : خمس تسبيحات :

الما على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي خلف ، عن أبي على أبي خلف ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : يجزئك في القنوت : "اللّهم اغفر لنا وارحنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنَّك على كلّ شي. قدير، .

١٢ ـ على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن

عمَّاد، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: ما أعرف قنوماً إلَّا قبل الركوع.

ابن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً تَلْبَيْكُمُ عن العسين سعيد قال: حدَّ ثني يعقوب ابن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً تَلْبَيْكُمُ عن القنوت في الوتر و الفجر وما يجهر فيه قبل الرعكوع خين تفرّغ من قراءتك.

﴿ ١٢/ - على بن غلى ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن غل بن مسلم قال : قال : القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع .

## بات

# قنوت

ا- یں نے نماز اکے پنج کا دیں قنوت کے متعلق بوجیا۔ فرایا قنوت سب ممادوں میں پڑھنا چاہیے دادی كہتا ہے مجومی نے الوعبد الشرعليا سلام سے پوجیا۔ فرا الجرب من ادر س شك بى در در ورقق ،

٧- يس نه الم جعفرصا دق عليدال لام يريج ثما زرُّج في حضرت فهريدا وداخفانير ووتون ثما زون مين تنوت پرها.

۱۰ بس نے ۱۱م جعفرصاد تی علیال ام سے قنوت کے متعلق بچھا۔ فرایا ان نمازدن بیر سے جوج سے بڑی جاتی ہیں ہے کہا ہی سوال بیر نے آپ کے دالدے کیا تفاا تھوں نے فرایا کن نمازوں بیر سے درایا اللہ میرے باب بررم کرے ۔ نوگ ان کے پاسس آئے اور یہ سوال کیا ۔ آپ نے جو بات حق تی تبادی ۔ آس کے بعد میر ریشنگی لوگ میرے پاس آئے ۔ بیر نے اور وئے تقیتہ ۔

زبدمسلحت وقت افتوی دے دیا کہ جربینا ڈول میرہے (المستن کے یہاں عرب جمریے نما ڈوں ہی میرہ ہے ۔) (موتق) میں۔ واجب نما ذول کی دورکوت اوراسی طرح نا صلہ کی دورکوت بعد قبل دکورے ہے ۔ (جہول)

- ۵- واجب بون بانا سله دوركعت ك بعدقبل ركوع قنوت به-
  - ٧٠ قنوت برنازى دوسرى دكعت ين قبل دكون يد
- ا در اس الدواس مع ورك متعلق إوجا وفرايا ج محكم فدا التعادى دبان يرجارى بوجاك يين كونى معين جزنهن جاشا
  - ٨- فوا إنما لواجب بين فنوت دعلي اورتمار وتريي استعفاد راموتن
- و۔ میں نے کہا ایک شخص تعنوت بھول گئے۔ اسے ماست میں بار آیا۔ فوایا روبقبل مہوکر میڑھ لے بمجوفرایا میں اسے بڑا شبحقا ہوں کرسنت رسول سے نفرت کر سے اور اسے مجھوڑ میں۔ (موثق)

١٠ سي في إجها تنوت بي كم سدكم ذكركياسية فرمايا بانجون تسبيحات، (فن)

اله فرمايا قنوت من اتسا دُكر كرتا كافي والكيم أغفر لنا وارحنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنَّك على كلّ شي. قدير،

١١٠ بس نهسيس جانبا مول كولى فنوت كرومي بودكورع مسيهل بهوناب رجهول)

١١٠ مي غامام موسى كاظم عليدانسلام سي تنوت ك منتعلق بوجها كرقبل دكوع جويا بعد دكوع قرمايا قبل دكوع قرأت ك ابدر دهيمي الار فرایا فنوت واجب اورسنت برنمازیرسے ر (مس)

### الله الله

#### ث (التمليب بعدالصلاة و الدعاء)◊

١ - على بن إبراهيم ، عن أيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : لا ينبغي للامام أن ينتقل إذا سلم حتَّى يتم من خلفه الصلاة . قال: و سألته عن الرَّجل يؤمُّ في المائرة هل ينبغي له أن يعمُّب بأصحابه بعدالتسليم ؟ فقال : يسبُّ ويذهب من شاه لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الإمام.

٢ - على من أبيه ، عن حدًّا د ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: أينما رجل أم قوماً فعليه أن يقمد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمُّ الَّذين خلفهالذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلُّ إمام واجب إذا علم أنُّ فيهم مسبوقاً و إن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاه.

٣ ـ عُلَابِنْ يَحِينَ ، عِنْ أَجِدَبِنْ عُلَا ، عِنْ عَلَى بِنْ حَدِيدَ ، عِنْ مَنْصُورِ بِنْ يُونُس عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : من صلَّى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله وحقُّ على الله أن يكرم ضيفه .

٤ - الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن المنيرة أنَّه سمع أبا عبدالله عَلَيْكُم يقول: إنَّ فضل الدُّعا، بعد الفريضة على الدُّعاه بعد المنافلة كفضل الفريضة على النافلة ، قال : ثمُّ قال : ادعه / ولاتقل قدفر عز من الأمر فا إنَّ الدُّعا. هو العبادة ، إنَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ يقول : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ، وقال : ١٥عوني أستجبلكم ، وقال : إذا أردت أن تدعو الله فمجده و أحده وسينحه وهلله واثن عليه و صل على النبي عَلَيْهُ أَنْهُ أَنْهُ ، ثم الله مل تعط .

ه على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن جريز ، عن زدارة، عن أبي جمغر عَلَيْكُ قال ؛ الدُّعاء بعد الغريضة أفضل من الصَّلاة تنفَلاً .

٦ ـ الحسين بن على الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فَضَالة بن أيتوب ، عن عبدالله بن قال : قال أبوعبدالله تأليك عبد أبالتكبير . الزّهرا ، عليه قبل أن يثنني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله اله و[ل]بيدا بالتكبير .

٧ - عد ق من أصحابنا ، عن أحد بن على بن خالد ، عن يحيى بن على ، عن على أبن النّحمان ، عن ابن أبي نجر ان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن الله عن

٨ ـ عد قُ من أصحابنا ، عن أحد بن على ، عن عمروبن عثمان ، عن على بن عذافر قال : دخلت مع أبي على أبي عبدالله على الله أبي عن تسبيح فاطمة صلى الله على الله فقال : «الحددلله حتى بلغ فقال : «الحددلله حتى بلغ سبعاً وستين ، ثم قال : «سبحان الله حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة .

٩ ـ على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن على بن عبد الحميد ، عن معنوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليها إلى قال : في تسبيح فاطمة صلى الله عليها ببدأ بالنكبير أدبعاً وثلاثين ، ثم التحميد ثلاثاً وثلاثين ، ثم التحميد ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين .

١٠ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخييري ، عن الحسين بن ثوير ؛ و أبي سلمة السر الج قالا : سمعنا أباعبدالله تُلكِين و أبي سلمة السر الج قالا : سمعنا أباعبدالله تُلكِين و ولان مو يلمن في دبر كل مكتوبة أدبعة من الرّجال وأدبعا من النساء فلان وفلان وفلان وفلان ومماوية .

١١ ـ أحد بن إدريس ، عن على بن أحد رفعه قال : قال أبو عبدالله عَلَيْكُم : إذا شكك في تسبيح فاطمة الرهراء عليك فأعد .

١٢ . عنه عن غل بن أحد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غلبن جعفر ، عمن ذكره ،

عن أبي عبدالله عليها فيصله ولا يقطعه .

17 - غلبين يعيى ، عن غلبين العسين ، عن غلبين إسماعيل بن بزيع ، عن صالح ابن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف ، عن أبي عبدالله عليه قال : يا أبا هارون إنا نأمر صياننا بتسبيح فاطمة عليها كما نأمرهم بالعسلاة فألزمه فإنه لم يلزمه عبد

١٤ \_ وبهذا الإسناد، عن صالح بن عقبة ، عن عقبة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ قال ، ما عبدالله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليك ولوكان شيء أفضل منه لنخله وسول الله عَلَيْكُمْ فاطمة عليكا

م١ ـ وعنه ، عن أبي خالد القماط قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُم يقول : تسبيح فاطمة الله عَلَيْكُم أبوم في دبر كل صلاة أحب الي منسلاة ألف ركعة في كل يوم .

١٦ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حياد ، عن حريز ، عن ذرازة ، عن أبي جعفر تُلَيِّخُ قال : أقل ما يجزئك من الدُّعاء بعد الغريضة أن تقول : «اللَّهِمُ إنّى أسألك من كلُّ خير أحاط به علمك و أعود بك من كلُّ شرَّ أحاط به علمك ، اللّهمُ إنّى أسألك عافيتك في الموري كلّها وأعود بك من خزي الدُّنيا وعذاب الآخرة .

١٧ ـ عد أمّ من أصحابنا ، عن أحد بن عبر بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي السّاس الغضل بن عبدالملك قال : قال أبوعبدالله على أربعة مواطن : في الوثر وبعدالفجر وبعدالظلير وبعد المغرب .

المحكم ، عن على بن يحيى ، عن عبدالله بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن أبان ، عن أبل الراسطي قال : سمعت أبا عبدالله على يقول : لاتدع في دبر كل صلاة العيد نفسي وما وزقني ربني بالله الواحد الصمد - حتى تختمها - وأعيد نفسي وما رزقني دبني برب الفلق - حتى تختمها - و أعيد نفسي ومادزقني دبني برب الناس - حتى تختمها - و أعيد نفسي ومادزقني دبني برب الناس - حتى تختمها - و أعيد نفسي ومادزقني دبني برب الناس

١٩ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال أو عن بالموجبتين - في دبر كل أ

صلاة ، قلت : وما الموجبتان ؛ قال : تسأل الله الجنَّة وتعود بالله من النَّمار .

٢٠ - غلبن يحيى ؛ وأحدبن إدريس ،عن غل بن أحد ، عن على بن غدالقاساني ، عن غل بن عيسى ، عن سليمان بن حفس المروزي قال : كتب إلى الرجل صلوات الله عليه في سجدة الشكر مائة مراة شكراً شكراً ... وإن شئت \_ عفواً عفواً .

الله عن سماعة بن مهران ، عن سهل بن ذياد با سناده ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عن المحسلة .

"٢٠ عدّة من أصحابنا ،عن أجدبن على ، عن على ، عن الحكم ، عن داود العجلى مولى أبي المغراقال : سمعت أباعبد الله تُلَبِّكُم يقول : ثلاث أعطين سمع الخلايق : الجنّة والنّاد والحود العين فا ذا صلى العد وقال : اللّهم أعتقني من النّاد و أدخلني الجنّة وزوّ جني من الحود العين قالت النّاد : يادب إن عبدك قد سألك أن تعتقه منى فأعتقه . وقالت الجنّة : يا وب إن عبدك قد سألك إيّاي فأسكنه [في] ، وقالت الحود العين : يادب إن عبدك قد خطبنا إليك فزو جهمنا ، فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئاً من هذه قلن الحود العين : إن هذا العبد فينا لزاهد وقالت الجنّة : إن هذا العبد في لجاهل .

١٣٠ - أحد [بن على] رفعه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ دعا، يدعى به في دبر كل صلاة تصليبها فإن كان بك دا، من سقم ووجع فإ ذاقضيت صلاتك فامسح يبدك على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمر يبدك على موضع وجعك سبع مر ان تقول : "يامن كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء و اختار لنفسه أحسن الأسماء صل على على و آل على وافعل بي كذا وكذا وادز قني كذا وكذا وكذا

١٤ - غل بن يحيى ، عن أحد بن غل بن عيسى ، عن محد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل ، عن أبي إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن على بن شجرة ، عن محد بن مروان ، عن أبي عبدالله على أنه قال : تمسح يبدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والسلوات وتقول : "بسم الله الله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرسمن الرسميم اللهم إنسي أعود بك من اللهم والعدم والعدم والعدم والدل والذل والفواحش ماظهر منها وما بطن .

ما عن على إن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فيضالة ، عن العلاه ، عن محد من فيضالة ، عن العلاه ، عن محد من من عن عن محد النامة عن التسبيح فقال : ما علمت شيئاً موقوفاً غير تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وعشر مر ات بعد الغداة تقول : " لا إله إلا الله وحده لا لا مريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويعيت ويميت ويحيي بيده المخير وهو على كل شي، قدير " ولكن الإنسان يسبح ماشا، تطوعاً .

١٨- على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن مهزياد ، قال : كتب على بن إبر اهيم ، إلى أبي الحسن عَلَيْكُمُ : إن وأبت يا سيدي أن تعلّمني دعا، أدعو به في دبر صلواتي بجمع الله أبي الحسن عَلَيْكُمُ : إن وأبت يا سيدي أن تعلّمني دعا، أدعو به في دبر صلواتي بجمع الله أبي به خير الدُّنيا والآخرة . فكتب عَلَيْكُمُ تقول : • أعوذ بوجهك الكريم وعز تك

الَّتِي لاترام وقدرتك الَّتِي لايمتنع منهاشي. من شرَّ الدُّنيا والآخرة ومنشرُ الأوجاع كلُّها › .

# بالب تعقی*م*ات

ار فرما یا حفرت نے امام کو جا بہتے کہ اپنی تعقیبات سلام پڑھنے بعد اس دقت سنر مرع کر ہے جبکہ اس کے بہتے والاجو بعد بیں آیا ہو اپنی نماز پرری کرنے میں نے پوچھا جو نماز میں امامت کرد با ہو۔ آیا اس کے لئے بیمزا وار ہے کہ وہ فتم نماز کے بعد مع اصحاب کے تعقیب میں مشقول ہو۔ فرمایا تشہیع پڑھے اور جے فردرت سے جانا ہمو۔ چلاجائے امام کی تحقیب سے ساتھ کی کی تعقیب لازم نہیں۔ (حن)

۲- فرما باحفرت عُوكونُ توم كا المام بهو تواس كوچلست كرضتم تمازك بعد ابنى جكر عددا كلے جب تك وہ وك جو بعدمين شركي شاز موسے تھے ابنى نمازتمام ي كرئيں اوريد امرا لمام برواجب ہے اور اگر بيمعلوم مهوكر بعد ميں مشركي بہو والاكونُ مذتقا توجب چاہے جلا جائے - (ص)

۱- فرما باحفرت نے جونماڑ واجب اداکرے اور دوسری نماز کک تعقیبات پڑھتار ہے وہ المنڈکا ہمان ہے اور اللہ کے لئے سزا وار ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے - (ص)

یم ۔ فرما اِحفرت نے نماز وا جب کے بعد دعا کرنا نمازنا فلر کے بعد دعا کرنے پر دہی فضیلت رکھتا ہے جو نمازنا فلرپروا ۔
کوسے پھوفر مایا دعا کروا در چاہے نا فلرز پڑھو، دعا کر کے تم امر نمازسے فارخ ہوئے گیؤ کر دعا عبادت ہے۔ اللہ تعال فرما نا خوات ہے۔ اللہ تعال فرما نا جہدے دعا ۔
تعال فرما نا ہے جو لوک میری عبادت میں بھر کرتے ہیں وہ ذلت کے ساتھ جہتم میں وافل ہوں گئے۔ اور فرما یا مجھ سے دعا کر دمیں قبول کروں گا۔ بیس جب دعا کرو ٹوسب سے پہلے فداک جمید کرو، جمد کرو، تبہیر کروہ تبہلیل کرو۔ اس کی تقویف کرو اور نبی اور ان کی آل پر در و دمیری میر فداسے سوال کروع طا کئے جا ڈیگہ۔ (من)

٥- فرايا الم محربا قرعليا اسلام في تما زواجب ك بعدوعا كرنا افضل بي تما زنا فليس - دحن،

بد فرايا جنماذي بعد زانو برين سيد سي فاطر زمرا يرها الله اس كومنش مدي إور جايد كرالله المرع شروع كرم ا

ه درایا جرنا و فرایس بدت و فاطر زبرار معسوبار ادرانوس لااله الله که فراش کونش مع کار وجول)

٨- ير حفرت الدويد التُدعليدانسلام ك ابن باب كسائم مرسه والدف تسييع فاطر فهرا عليواسلام محمنعل بوجها

فرایا دنداکبریه سرتید میوا میدانشرے ۱ با ریوسیمان الندایک سوبار ۱ ان سب کوسیاسید وارا چنے با کھ پرشیار کروس ٩ - فرا ياحقرت فتريح فاطرز براسه التراكبريه مار الحدللترس بارا ورسيمان الترسم بار-١٠ - حفرت نا زے بعد چاد مردول اور چارعور توں برنام كل كردون كر تا تھ - (جہول) ١١ زمايا اگرتسيع فا فله زهراي شك واقع جوز اس كا اعاده كرور (مرقوع) حفرت سبع فالإمساسل يرص تقاتف نبين كرته يتحد ١١٠ ومايا حدرت في الديادون بم اسن بحول وتين فالمدوم اكا عكم اسى طرح ديني بي جيد نما ذكا ، بس اسه الانم قرار دد ا در فردری قرار مدر سه وهشتی سید و انجهول ا مه، وفوا يا دمام محد با ترهليد واسلام ني اكرتسبيع فاحرزم رأس كولك چيز دياده فطيلت والى بوتى توحفرت رسول خدا صلى التدهليد وآلدوهم فاطرزبرا كوخرورتعليم فراتے راض 10 ر فرما يا البرعبدا لله علية لسلام نے كه ميرنما ذك بعد نسيح فاطر ميرے نزديب نرياده مجبوب سے مرروز مبرا ر ركعت نماز واللَّهِم إنَّى أسألك ١١- ١١م محدبا قرعليدا مسلام نفروايا بعدتما فدعامي الناكهتاكا في ب-من كُلِّ خير أحاط به علمك و أعود بك من كلُّ شرَّ أحاط به علمك ، اللَّهمُّ إنَّى أسألك عافيتك في اُمُوري كلُّها وأعوذ بك من خزي الدُّنيا وعذاب الآخرة؛ .. ١٠ - فرمايا چاروتنون بن دعا قبول موالى سي نماز وترمي بدفير، بعد الراد بعد مغرب - ( مجول) ٨١ ر بس في حضرت ا بوعبدا للرعبيراس سع سناكرم را ذك بعديد دعا ترك نذكرو، قل بوالله ا عدم قل اعوذ برب العسلق ، اورقل اعوزبرب الناس يورى يرحور (حن) 19۔ فرمایا موجتین کو شہولو، میں نے کہا موجبتان کہا ہی فرایا مرتمازے بعد خداسے سوال کر وجنت کا اوربنا ہ مانگونادہ ہم سے۔ ١٠- حفرت في ايك خعى كولكها بسبورة شكر مي سوبارت كرأ شكراً كهوباعفواً عفواً (هل) ادر فرایاتین فا فرزمراکا شاداگرانگلیوں برکریا جلے توکائی ہے۔ ٢٧ - يس في الم جعفر صادق عليدا سلام عسسنا كرتين جزي لوك كاكلام سنق بس جنت ، دوزخ اورود العين ، جب كوك بنده نا زيرٌ هذا بداور كمذاب يا الله مح دوزخ ساكذا دكرجنت بين داخل كرا ورحويين سعيرى تنزدي كر- أو دوزح كيشا ہے اے میرے رب تیرے بندہ نے تھے سوال کیاہے کر مجھ اے آزاد کر ایس آزاد کرفے ، اورجنت کھے گا اے میرے رب اس نے تھے سے مع ما نگاہے ہیں کھیں اسے سامن کراور وریں کمیں گانے ہمائے دب اس تیرے بندے نے ہم سے خطبدكرنا ما ياب بس بهارى تزديج اس سے كرف - اورجوا بنى نمازى بعدب سوالات نہيں كرنا توحوري كمين بن يضغم  مہم سے بدیروا ہے۔ جنت کہتی ہے یہ تجھ سے الگ ہے دوڑخ کہتا ہے یہ بنرہ کچھ سے جا ہل ہے۔ (نجہول) ۲۳ - حفرت ابوعبداللہ علیہ اسسام نے ہرنمازے بعد ہے دعا پڑھنے کے لئے فرطایا اورکہا اگر کوئی وردیا ہمیاری عارض مہو تومبرنمان کے بعداپٹنا ہاتھ ہرسیمدہ ک جگہ سے مس کروا ورایہ وعا پڑھ کرسات مرتبہ وردکی جگرمپرملو۔

وعا بيربية. يامن كبس الأرض على الماه وسد الهواه بالسنماه و اختار لنفسه أحسن الأسماه صل على

۱۷۷۰ قربایا ابنا دا مہنا با تھ بعدنما زمغرب ابنی بیشیانی اورچہرہ سے مس کرو اور دبگرنما ڈوں کے بعد مہی باتھ مجھرو اور کہو سنٹروع کرنا ہوں میں النٹر کے نام سے جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ غیب دما فرکا جانئے والاسے اور دھن وجھے ہے میں پناہ مانگ ہوں رنئ وغم سے ہیماری سے اور ڈائٹ وحقا رہ سے اور برکا رہوں سے جوٹا ہر مہوں یا جھی ہوں فیا ۱۵۶۔ میں نے امام محد با قرعلیا اسلام سے نسیسے کے متعلق کچھا۔ فرما یا ہیں تسبیرے سے مبہترکوئی وظیفہ نہیں جانت مبرے کی شاو

لاشريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهوعلى كل مي قدير و ولكن الإنسان يسبّح ماشاه تطوعا . اسك بعد و والكن الإنسان يسبّح ماشاه تطوعا . اسك بعد و والم يرفي عد

٢٧- المم في زايا جب نا زي فارغ موتولين وعاكرور اوركور

یا الشریس تیری قربت چا بہتا ہوں تیری ا طاعت اور تیری ولایت اور تیرے رسول کی ولایت اور اسے اور الم اللہ اللہ اس گی ولایت سے ان کا ذکر کرے پھر کھے یا اللہ بیں تیری قربت چا پہتا ہوں تیری ا طاعت اور ان کی ولایت ا ورون اسے ب کی بناد پر توٹ ان کو ففیدلت دی ہے بین کی تیر وظرور کے اس پر ایمان ہے جو توٹ اپنی کما بیں نازل کیا ہے بس تمام اور فر چیز وشرا کہ ان جو ہم بھی آیا ہے اور نہیں آیا اس پر ایمان لانے والا ، اقراد کرنے والا ا ور اسلم اللہ فوالا ہوں اور جس چیز سے تورافی ہے بیں اس پر رافی ہوں اسے بیرے رب بیں نے تیری طرف وجونا کی ہے اور دار آخرت کی طرف بیں مرسوب و مرظ ب ہوں تیری طوف اس بیں جب تو زندہ ور کے اور موت نے اور قریت اضاف میں ابنی فطافوں سے تو ہر کرتا ہوں اور جو چیز تیرے نزدیک بہترہے اس پر داخر ہم کرے ۔ اور میں تی سے سوال کرتا ہوں کر اپنی ا طاعت پر موت و بینا آور ایسی ما است میں کہ تو تھے سے دا خی ہو اور کیو میں بناہ ما نگٹ مہوں اپنے نفس کے بیٹا نہیں اور نہیں ہے توت کرتی ہے ساوان عرائے کی ما است میں کہ تو تھے سے دا خی ہو اور کیو میں بناہ ما نگٹ میوں اپنے نفس کے بیٹ نہیں اور شکر کرتا ہوں اس در تی کے جو تی اور اس کے ایک اور اس در تی کے ایک ورث کرتا ہوں اس در تی کے جو بی اور ایک میں کرتا ہوں اس در تی کے بیا نہیں دار شکر کرتا ہوں اس در تی کے کے بار خوا ایک می نازے بائل دیا در اور اس کا بیت نفس کے بیکا اور در اس کرتا ہوں اس در تی کے کے بار ایک می نازے بائل دیا کرد اور اس کی دیے اور در کرتا ہوں اس در تی کہ کے بار در ایک میں دور اور کی وی بیا ہوں اپنے نفس کے بی اور در سے کرتا ہوں اس در تی کہ کے جو بیا ہوں اس در تی کرتا ہوں اس در تی کہ کے در ایک کی دی اور در اس کر کرتا ہوں اس در تی کہ کے در اور کرتا ہوں اس در تی کرتا ہوں اس در تی کرتا ہوں اس در تی کرتا ہوں اس کی در اور کرتا ہوں اس کی دی اور اس کی دیا کہ کرتا ہوں اس در تی کرتا ہوں اس کرتا ہوں اس کی دی اور اس کرتا ہوں کی کو در اور کی میں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کو در اور کی دیا کہ در اور کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی در اور کی کرتا ہوں کی کی کی کی کی کی کرتا ہوں کی کے در اور کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کر کرتا ہوں کر کر والما المنافعة المناف

الله نے مجے دیا ہے اور میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے نفس راورا ہے دؤت کوج وا حدوم بمدسیے اورسورہ تل ہوا لکو احد پڑھے پھرکھے پناہ ہیں دیتا ہوں اپنے کوء دب فلق کی ، بودی سورۂ نسانق پڑھے ، بچرکھے میں بنا ہ میں دیتا ہوں اپنے دذق و نفس کو جو دہ الشامسس کی اور یہ سورہ پڑھے۔

۲۸ - ممدابراسیم نے ۱ مام رضا علیدالسکلام کو لکھا۔ جھے اسی دعا تعلیم بھیج کے میں میرنما زے بعد دیڑھاکروں ناکر دنیا وآ توست ہیں بہبودی ہو۔ حفرت نے یہ وعاتعلیم فران ۔

یں بناہ مانگ موں تیری ذات کریم سے اور تیری اس عور شدسے ہے کوئی نہیں با سکنا اور تیری اس قدرت سے جے کوئی روک نہیں سکتی شددنیا وآخرت سے اور میرمنم کے وروسے ر

### ﴿بالبَ

### الله المن احدث قبل التسليم )

ا على بن يحيى ، عن أحد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَ فالة ابن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عيد بن فردادة ، عن أبي عبدالله تَلَيَّكُ قال : سألته عن رجل صلى الفريضة فلسا فرغ و رفع دأسه من السّجدة الثّانية من الرّكعة الرّابعة أحدث ، فقال : أمّا صلاته فقد مضت وبقي التشهّد وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فلبنوضاً ولبعد إلى مجلسه أومكان نظيف فيتشهّد .

٢ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير ، عن عمر بن أ ذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر تخطيط في الرجل يحدث بعد ما يرفع دأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد ، قال : ينصرف فيتوسّأ فإن شا، رجع إلى المسجد وإن شا، فني بيته وإن شا، حيث شا، يقعد فيتشهد نم يسلم وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته.

## بالب

## نمئاز ميس ميدور حدث

١- حفرت ي وجاكياكر ايك مماز برطور إتحاجب چرتى دكعت من سيدة أنا نيد سه سراسطايا تو مدن معا درمرار فراياس ك

نماز توہوگئ، تشہدہ آن رہا ، تشہدن ازمیں سنت سے اسے چاہیئے کہ دخوکر کے اپنی جسگہ پاکسی پاکس جگر پرہیے ٹم کمہ تشہد دیڑھ ہے ۔

علامهم بسی علیدالرجد فی مراة العقول بین تخریفرایا بے ظاہریہ ہے کہ صدور مدت بعد قراغ ارکان فی میں تخریف بعد قراغ ارکان فی میں اور میں است میں اور میں ہے کہ تمام علما و کاس پرا تف ت سنت سے مراد یہ ہے کہ تمام علما و کاس پرا تف ت جوعداً منا زمیں عدت معادر کرے اس کی نماز باطل ہے خواہ عدت اصغیر بویا عدت اکبرا ورسم وا معدور عدت بی اخترا فرم برب برہے کہ نماز باطل ہے۔

۷۔ بیں نے بوچھا ایسے خص کے بالے میں جس نے تشہدسے پہلے سجدہ آخرسے سرا مقانے کے بعد عدد ور حدث کیا - وندمایا وہ جسکرسے ہے اور وضو کر کے خواہ سبحد میں یا اپنے گھرسی جہاں جلہے تشہد وسلام پڑھ ہے ۔ اور اگر حدث کا عددور بعد نما نہ ہوا ہے تو نما زموگئی - (حن)

### ﴿باب﴾

ث( المهو في افتتاح الصلاة )ث

١ ـ على بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل ؛ وعلى بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل بن در اج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عَلِيَكُمُ عن الر جل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد .

٢- الحسين بن على الأشعري ، عن عبدالله بن عام ، عن على بن مهريار ، عن في صالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله على أنه قال : في الرجل بصلى فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع ؛ قال الا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر .

٣ - غدبن يعيى رفعه عن الرُّ ضَاعَتُكُمُ قَالَ : الأَ مَامُ يحمل أَوهَامُ مَن خَلَفَهُ إِلَّا تكبرة الافتتاح. المنافية المنافقة الم

## بالل

## تنرفرع نمازمین سہو

۱- بین نے امام محد ماقر علیدا سلام سے لوچھا ایک شخص ابتدائی بگیر مجول جانا ہے قرط لینماز کا افادہ کرے۔ ۷- فرمایا صارتی علیدا سلام نے جوکوئی انست ای بمبیر دی اور دکوع کی بکبیر کیے وہ اپنی بنداز کا اعادہ کرے اگر پادم ہو کر بکیر منہ س کہی ۔ دھن ،

سر فرايا امام رضاعليه اسلام نركرام ابني يجي والع ك شك كومان لاسوائ ا فتراحى تكير ك- (مرفوع)

#### ښېر ﴿باب﴾

#### ۵(السهوفي القراءة )١

١ \_ على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربمي ابن عبد الله ، عن على من ربمي ابن عبد الله ، عن على بن مسلم ، عن أحدهما عليقت قال : إن الله فرض الر كوع والسّجود والقراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّداً أعادالصّلاة ومن نسي القراة فقد تمّت صلاته ولا شر، على .

٢ ـ عَن بن يحيى ، عن أحد بن عَل ، عن الحسين بن سعبد ، عن الفاسم ن عَد ، عن الفاسم ن عَد ، عن الفاسم ن عَد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْتُكُم عن رجل نسي أمَّ القرآن قال : إن كان لم يركع فليعد أمَّ القرآن .

٣ ـ على بن يحيى ، عن أحد بن على ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأ بي عبدالله عليه الله عليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليسقد أتممت الر كوع والسّجود ، قلت : بلى ، قال : قدتمست صلاتك إذا كان نسياناً .

الربع الى جاري المستواجع المستواء المستواجع المستواء المستواجع المستواجع المستواء المستواء المستواء المستو

# بائت قرأت میں سہو

ا۔ فرایا امام نے اللہ نے فرض کیا ہے دکوع وسبرہ کوا ور قرات سنت ہے ہیں جس نے فرات کوعمدا ترک کیار وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے اور جربجول گیا مہواس کا منازیج گی سر جہول)

۷- میں نے بچھااک کوئی سورہ الممدر پڑھٹا مجول جلے فرایا اگر دکوع نہیں کیاہے تواسے بڑھ لے۔ (من) ۱۳- میں نے کہامیں نے جب پوری نما زبڑھ ل ا درسورہ تمدگومجول کیا فرمایا کیا دکوع وسبرہ پورا ہو گیا تھا میں نے کہا باں -فرایا - اگر میمول چک میں ایب سراہے تو نما زسرگئ - (موثق)

## رباب» »

### \$ (السهو في الركوع)

ا ـ على يعيى ، عن أحدبن على ، عن العسين بن سعيد ، عن فُضالة بن أيّوب ، عن العسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال ؛ سألت أباعبدالله عَلَيْتُكُم عن الرَّجل يشكُ وهو قائم لايدي ركع أم لم يركع ، قال : بركع ويسجد .

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيماً ، عن ابن أبي عبر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله علي قال : سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد و يقوم قال : يستقبل .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي هير ، عن عمر بن أ ذينة ، عن زرارة ،
 عن أبي جعفر عَلَبَكُم قال : إذا استيقن أنه قدراد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة إستقبالاً إذا كان قداستيقن يقيناً .

# باهب

# ركوع مبرسبو

۱۰ بین نے پوچھا اس شخص کے بارے میں جیے بحالت تبام شک ہوکد رکوع کیا ہے پہیں۔ فرمایا وہ رکوع وسجدہ کرے ۔ ۲ ۲- میں نے بوچھا ایک شخص دکوع بھول گیا اور سجدہ کرکے کھڑا ہوگیا۔ فرمایا وہ آسکے پڑھے۔ دحن ) سرر فرمایا اگریقین ہے ہوکرنما زواجب میں ایک رکعت زیادہ ہوگئ تواس کا شمار مذکرے اور تما زکوا کے بڑھائے اگرم بالی یقین ہو۔ ومرثق ا

علام محبسی نے مراۃ العقول میں تحریر فرایا ہے کہ صاحب کا فی کلینی علیہ الرحمہ نے فالباً رکعت سے مراد المد خواجی است میں الفاق ہے کہ دکھت زیادہ مہونے نما زبا طل مہوجاتی ہے

### رباب).

#### ت (المهو في المجود)

١ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي مير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبوعبدالله عَلَيْتُكُمُ عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أمننتين ، قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضا، الصّالة سجدتا السّهو

٢ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن على بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أباعبدالله عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان .

٣ ـ عنه ، عن أحدبن عنى أحدبن عنى أبي نصر ؛ وعلي بن عنى ، عن سهل ابن ذياد ، عن أحدبن عنى المي أبي نصر ، عن أبي الحسن عنى قال : سألته عن رجل صلى دكمة ثم ذكر وهو في الشانية وهو داكم أنه ترك سجدة من الأولى فقال : كان أبوالحسن سلوان الله عليه يقول : إذا تركت السجدة في الركمة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصم لك أنهما اثنتان .

٤ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عروبن عثمان الخز أذ ، عن المفضل بن صالح ، عن زيدالشخام ، عن أبي عبدالله عَلَيْ في رجل شبه عليه وَلم يدر واحدة سجد أم انتين قال : فليسجد أخرى .

## بالب سبحدہ میں سبو

ار ايكشخص نے لوجيا اس نے سبوكيا ، گريه نہيں جا شائم ايك سيده مجولاہ يا دو . فرايا ده آخرى سجده بجالائے اور ختر تماز كے بعداس يرسجده مهولازم نہيں - (حن )

٧ ـ حفرت سے بولیا اس مشخص کے بالے میں حس کوشک ہوا لیکن پرنہیں جانٹا کہ ایک سبعدد نہیں کیا یا دکو - فرایا سبعدد کرے ناکہ لقین موجائے کہ دوسبر سے مہر گئے مر (عن)

۳- بیں نے امام رضاعلیدان الم سے دس شخص کے باسے ہیں بچھا رحب نے دیک رکعت بڑھی مجرد دمری رکعت کے دکوئ یں اسے باد آیا کہ رکعت اور تم نہیں جانتے کہ ایک چھوٹل ہے اسے باد آیا کہ رکعت اقدار میں سبحدہ مجھوٹل ہے اور تم نہیں جانتے کہ ایک چھوٹل ہے یا دو۔ تو بار باری رکھو بہاں تک کراس کی محت ہوجائے کہ دونوں سبحدے تھے ۔ (حق)

علامر مبسی علیدار مرخور نسوات می کرشیخ مفید علیدان هم می دورکعتون می اگر شک میون و ترمان ا افریخ - کواز مرفور صفے کے قائل میں اور میں علما رکا فقوی ہے مدوسرے اخبار وا حادیث سے اس کی تائید نہیں مبوق -

٧٠ فرايا جه شبه بوكر ايك سجره تهيس كيايا دونون ، اسع چلين كسجدة اسخ بجالات - (هن )

### ﴿باک

\$(المهو في الركعتين الاولتين)\$

١ ـ غربن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عند بن المسكان ، عن عند بن المسكان ، عن عند بن مصعب قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْكُ : إذا شككت في الركعتين الأو لتين فأعد .

٢ ـ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ذرعة بن على ، عن عبدالله و التين الله و العبد ، عن ذرعة بن على ، عن سماعة قال : قال : إذا سبى الرجل في الركمتين الأو التين من الظهر والعمر والعبدة ولم يدر أواحدة صلى أم ننتين فعليه أن يعيد الصلاة .

٣ على إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و على بن إبراهيم ، عن أبيه جيعاً ، عن حساد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن حدهما على القلام قال : قلت له : وجل لا يدري واحدة صلى أم ننتين و قال : يعيد ، قال : قلت له : رجل لم يدري واحدة صلى أم ننتين و قال : يعيد ، قال : قلت له : رجل لم يدر و لاشيء فقال : إن دخله الشاك بعد دخوله في الثالثة مضى في الشالثة نم صلى الأخرى ولاشيء عليه ويسلم و قلو و في من يدرفي ننتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلم و يقوم في صلى ركمتين نم سلم و لاشيء عليه .

غ مند بن يحيى ، عن أحد بن غلى ، عن الحسن بن على الوشاء ؛ والحسين بن على ، عن معلَّم بن على ، عن الحسن الرَّضا عَلَيْكُمُ : عن معلَّى بن على الوشاء قال : قال لى : أبوالحسن الرَّضا عَلَيْكُمُ : الا عادة في الرَّكمتين الأو التين والسّهوفي الركمتين الأخيرتين .

# بائ پہلی دور کفتول یں سہو

ارفریا جب بہلی دورکعتوں پس شک برد ترنماز کا اعادہ کردر ار اگر کسی کو فہروعصروعتا کی بہلی دورکعتوں پس شک بہو کہ ایک پڑھی ہے یا دویا دونوں تواس کو دوبارہ نماز پڑھی جاہیے۔ مور بیں نے کہا ایک شخص نہیں جاتنا کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے دور فرما یا نماز کا اعادہ کرے میں نے کہا اگر مذجا نما ہو کہ دوپڑھی ہیں یا تین رفر یا یا اگر بیشک تیسری رکعت ہیں ہو اسے توشیری کو جادی رکھے اور جرتھی بڑھ ہے - اس بر کوئی تدارک نہیں سلام پڑھ کرفتہ کوئے ہیں نے کہا اگر یہ شک بہو کرد و مسری ہے یا چوتھی فرمایا سلام بڑھ کوشتم کرے اور بھر کھڑے بہو کہ دورکعت موسلام ہجالائے روشن)

مرر فرایا حفرت دام رضاعلی اسلام نے پہل دو رکعتوں میں اگرشک پوتواعادہ نما ذکرے اور شک کا تعادم پیوگا۔ اخری دورکعتوں میں - (ضیح) النا كالم المنظمة المنظمة المنا المناطقة المناطق

### ﴿بابُ

#### \$\pi\$ السهو في الفجر والمفرب والجمعة )

١ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيماً ،
 عن ابن أبن عمير ، من حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله تَالَيَّكُ قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد .

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن على بن مسلم قال : سألت أباعبد الله عَلَيْ عَلَى الرَّجل يصلّى ولا يددي واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : بسنقبل -حدّى يستيقن أنه قد أنم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السّفر .

٣- الحسين بن على الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فَصَالَة بن أيسوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سكيت بأصحابي المغرب فلما أن صكيت دكعتين سكمت فقال بعضهم : إنها صليت دكعتين فأعدت فأخبرت أباعبدالله تَلْقَكُ فقال : لعلك أعدت ؛ قلت : نعم ، قال : فضحك ثم قال : إنها بجزيك أن تقوم فتركع دكعة .

٤ ـ على بن إبراهيم ، عن عجربن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن إلى المغرب والفجر سهو .

## باق

# نمئاز فجيه ومعنه ربي جموس ثنك

۱- فربایا اکرمغوب اورمین کی نمازیں شک ہو تو نما ( دوبارہ پڑھے۔ (حن ، ۱- میں نے حضرت سے اس شخص بے متعلق پوچھا۔ جونما ز پڑھتا ہے اور نہیں جاننا آیا ایک دکھت پڑھی ہے یا دو۔ فرمایا جب یک اس کا یقین نہ ہو کو اس کے گنا ہو کیا ہیں اور نماز حجمعہ ومغوب اور نماز سفرمی بھی بہی صورت ہے۔ رحن )

۳- برب نوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور دور کعت کے بعد ہی سلام پڑھ لیا۔ ایک شخص نے کہا تم نے دور کعت ہی کے بعد سسلام پڑھ لیا۔ برب نے بیرصورت امام جنفر صادق علیدالسلام سے بیان کی فرمایا کیا تم نے نماز کا اعادہ کیا ۔ میں نے کہا ہی ال ۔ آپ ہنے اور فرمایا تمہائے لئے کا فی ہوتا اگر کھڑے ہوکر ایک دکعت پڑھے لیتے۔ (حق) معر فرمایا خرب ا ورفج میں سہونہیں رو مرسل)

#### رباب» پاپ

### ۞( السهو فيالثلاث والاربع )۞

ا ـ على بن يحيى ، وغيره ، عن أحد بن على الحسين بن سعيد ، عن فَصالة ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَصالة ، عن الحسين بن عثمان . عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى فلم يدر أي الشّالثة هو أم في الرّ ابعة قال : فماذهب وهمه إليه إن رأى أنّه في الرّ ابعة و في قلبه من الرّ ابعة شيء سلّم بينه و بين نفسه ثم يصلّى دكمتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .

٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فيضالة ، عن الحسين بن أبي العلاه ، عن أبي عبدالله عن عبدالله على المسلم و الله عن الشالات والأربع سلم و صلى ركمتين وأدبع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يتقصد في التشهيد .

٤ - على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن الرّجل لايدري ركعتين سلّى أم أربماً قال :

يتشهد ويسلم نم يقوم فيصل ركمتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بغانحة الكتاب نم يتشهد ويسلم وإنكان صلى أربعاً كانت هاتان نافلة وإنكان صلى دكمتين كانت هاتان تمام الأدبع وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو .

و حساد، عن حربز ، عن على بن مسلم قال: إنسما السهو مايين الثلاث والأربع و في الا انتين و [في الا انتين و [في الا المنتين و أو بع بتلك المنزلة ، ومن سها ولم يدونلاناً صلى أم أدبعاً واعتدل شكه قال ؛ يقوم فيتم م م يجدلت وهو جالس فا نكان أكثر وهمه إلى الا ربع تشهد وسلم وما قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد م قرأ و المحدد سجدتين وتشهد وسلم وإنكان أكثر وهمه [إلى] الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم .

٦ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معن أصحابه ، عن أبي عبد الله المنظم الم

٧ - غربن يحيى ، عن أجدبن غل ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيتوب عن أبان ، عن عبدالله عن بن سيابة ؛ و أبي العباس ، عن أبي عبدالله عن قال : إذا لم در ثلاناً صليت أوأدبعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأدبع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركمتين وأنت جالس .

 الأربع فتشهد وسلّم ثمَّ اسجد سجّدتن السّهو.

٩ - على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن على بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله علي على أله أدبعاً ووهمه في ذلك سوا، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأدبع فهو بالمخياد إن شاه صلى دكمة وهو قائم و إن شاه صلى دكمتين و أدبع سجدات وهو جالس و قال : في رجل لم يدر أنتين صلى أم أدبعاً و وهمه يذهب إلى الأدبع [أوإلى الركعتين فقال : يصلى دكمتين وأدبع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى دكمتين و أدبع فهو سوا، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الشلاث والأدبع

## بالب

# تیسری اور چوتقی میں شک

ا۔ نہیں نے پوچھا ایک مشخص نمساز میں مجول گیا اور نہیں جا نہا کہ بہتیسری ہے یا چوکٹی ، اگریے شک تیسری یا چوکٹی صیس سیرا در اس کا گمان چوکٹی بر ڈیادہ سے تواپینے نفس کے اور اپنے در حیان اختلاٹ کو دور کرسے اور نما زا طنیا طرود رکعت پڑھ ان دونوں میں سورہ المحد دیڑھے۔ ( موثق)

٧- زايا اگر تنك ين و چاري بولوسلام باه مكنا زختم كهداور دوركعت جارسجدول كساته بيد كربر ها ور عرف سورة الجدير صاور مختفرت بدر احن

مر بیرنے اس شخص می متعلق بوجھا جے شک مے کہ دورکعت بڑھی ہیں یا جار، فرایا وہ تشہدوسلام برجھ کرفت الد تمام کرے ادر کوسے بوکرد درکعت نماذا ورجارس بدے بجالاتے ادر دکعتوں میں عرف سورہ جمد بڑھ اور تشہدو سلام پڑھتم کرے اور اگریے چوتی رکعت ہے توبے دونوں نا ملہشتا رہوں گا ادر اگردورکعت پڑھی ہیں توبے ان چا رکو پوری کرنے والی ہوں گی اور بیچ میں کلام کرنیا ہے توسجدہ سہو کرے۔ (م)

- ۵ فرمایا اگرشک بهو درمیان تین اور جارے یا دو اور چارے یا چے تسک بهو کم تعیسری سے ما چوکتی ، اور شک دونوں کے متعلق برا برمبو تو کھڑے ہورکت بڑھے ادرجار کے متعلق برا برمبو تو کھڑے ہورک مت بڑھے ادرجار سبعدت کے متعلق شک قدی بوتو اسٹے اور دورک مت نماذ تشہدوسلام سے برانے ہا۔
- ۱- حفرت سے پوچھا اس شخص کے متعلق جے شک ہے کہ دوپڑھیں یا تین یا جار، فرما یا کھڑے ہوگر دورکعت نماز پڑھے اور دورکعت بیٹے کر ہڑھے ان چاردکعتوں یں دوٹا فلرشمار ہوں گی ورن دوک صورت ہی بوری چارہو جائیں گی جمن
- ٤ فرما یا ابوعبدا لندُ علیدانسلام نے جب تین ا ورجا د کے درمیان شک ہوا در نین پرتمہاں گان فالب ہو تو نبا تین پردکھو ا در اگر چار پر شک ہو توسلام بڑھ کرفٹم کروا در اگر شک برابر ہو تو نماز ختم کرکے دورکھت نما ذبیرے کر پڑھو ۔ (موثق ،
- 9- حفزت نے فرایا است خص کے بالے میں جے شک ہو گئین بڑھی ہیں یا جارا ور شک دونوں میں برابر ہے ہیں اگر شک میں اعتدال ہے تین اور چارے اندر تواسے اختیار ہے کہ چاہیے ایک رکعت کو ہے ہو کر بڑھے اور چاہے دور کعت ایک جارس جدے بیٹے کر بجالائے اور فرایا اس خص کے بالے میں جے شک ہودو اور چار بیں اور فران چاری طرت بی ہو اور جار بین اور فرایا اس خص کے بالے میں جے شک ہودو اور چار بین اور فرا بر برابر ہے اور یہ اور دو کا طرت بھی تواسے جاہئے کہ دور کعت اور چار میں ہوتو برابر ہے اور اگر شک دوا ور چار میں ہوتو برابر ہے اور یہ شک نہیں ہے ایسا تین اور چار ہیں ہے۔ (افسیعن)

### ﴿بِابٍ﴾

\$(من سها في الاربع والخمس ولم يدر زاد أوننس )\$ \$(أو استين أنه زاد)\$

١ - على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أ ذينة ، عن دُرارة قال : سمعت أباجعفر عَلَيْتُ مُ يُقول : قال رسول اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّالِهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ ع

يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسمّاهما وسول الله صلّى الله عليه و آله المرغمتين .

٢ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أ ذينة ، عن (رارة ؛ و بكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : إذا استيقن أنه ذاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلانه استقبالاً إذا كان قداستيقن يقيناً .

" على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عن عبد الله عند تسليمك نم سلم بعدهما .

٤ ـ على بن يحيى ، عن أحدبن على بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : من حفظ سهوه ، وأتمنه فليس عليه سجدتنا السّهو إنّما السّهوعلى من لم بدر ذاد أم نقص منها .

ه \_ الحسين بن عَلى ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزياد ، عن فَضالة بن أيُّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه الإعادة .
فعليه الإعادة .

أ عن شعب ، عن أحدين على ، عن حمادبن عيسى ، عن شعب ، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي بعد عن أبي بعد عن أبي بعد الله عن أبي بعد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عند عبد الله عند عبد الله عند عبد الله عبد الله عند عبد الله عبد الله

## يافي

چوتنی اوربانچوس میں شک

ا- امام محمد با قرعلبرانسلام نے فرمایا ورمول نے فرمایا جب تم کونمازیں شک بہرا ورکی و زیادتی باد و دسے تو بسیٹ کر دو سجد رے کولودان کا نام دسول النشر نے مرغمتنان رکھا ہے تعین شیطان کا رغم انف کرنے والے ۔ (حسن) ۲ د فرایا امام محد با قرعلیدانسلام نے جب یقین ہوجائے کہ اس نے نماز واجب میں ذیا دتی کہ ہے اور یہ ندمعلوم ہوکہ کیا کہ ہے تواس کی طرف توجہ مذکرے اور اگر تقین ہوجائے تو کمیسل نماز کرسے داحسن) ۳۰ فرمایا ا پوعبد الشعلیهٔ سیام سے کرجب تم جا نوکہ چار پڑی ہیں یا پانچ تو دوسیجر سپوکروا وران کے بدر سلام پڑھولیسن ۳۰ فرمایا بوشخص سبہ کوبا درکھے (ا ورقبل نسن مبطل ہورا کرنے ہے) تو اس پریجد ہمہوتہیں ،مہو تواس کاسے جونہیں جانشا کراس نے زیاد ٹی کہ سے یانمی ر

۵ - فرایا جونمازس زیادتی کرسے اس سے افادہ ممادسے - (موثق)

۷- فرما یا ابزعبدا ننزعلیداسلام نے جب کسی کوعلم مپوکر پاپنج دکعت پڑھی ہیں باچا د تو دوسجدے ہجا لائے سہم پھوکر نا زکاسسلام پڑھنے کے بعد میچرد وٹول سے دول کے بعدسسلام پڑھے۔

### ﴿ بِالْبِ ﴾ مالاَتُه أَوْلَاقَ فِي قِيلِ الْسِيمِالْوِلِيَّةِ الْسِيمِالْوِلِيِّةِ الْسِيمِالْوِلِيِّةِ الْسِيمَا

۵(من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم)
 ۵(في موضع الجلوس)

ابن مهران قال: قال أبوعبدالله عَلَيْتُكُا: منحفظ سهوه فأتمه فليسعليه سجدتا السهو فإن مهران قال: قال أبوعبدالله عَلَيْتُكَا: منحفظ سهوه فأتمه فليسعليه سجدتا السهو فإن رسول الله عَلَيْتُكُا صلّى بالنّاس الظّهر ركعتين ثم سها فسلّم فقال له ذو الشّمالين: يا رسول الله أنزل في الصّلاة شيه افقال: وما ذاك ، قال: إنّها صلّيت وكعتين ، فقال رسول الله عَلَيْتُكُا أَنْها الله وسجد بهم سجدتي السّهو ، قال : قلت : أدابت من صلّى وكعتين وظن أنّهما أدبع فسلّم وانصرف سجدتي السّهو ، قال : قلت : أدابت من صلى وكعتين وظن أنّهما أدبع فسلّم وانسرف نم ذكر بعد ماذهب أنّه إنّها صلى وكعتين الله على الصّلاة من أو لها ، قال قلت : فما بال رسول الله تَعَلَيْهُ لم يستقبل الصّلاة وإنّما أتم بهم ما بقي من صلاته ؟ فقال إنّ رسول الله تَعَلَيْهُ لم يسرح من مجلسه فا نكان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قدحفظ الرّ كعتين الأو لتين

٢ - على بن إبراهيم : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، على عمرين أ ذينة ، عن الفضيل السيار ، عن أبي جعفر تُلَكُلُ قال في الرُّجِل يصلى و دعتين من المكتوبة ثم بنسى فيفوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس مالم بركع وقد تمت صلاته فإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس

٣ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحد بن على البرقيّ ، عن منصور بن العيّاس ، عن مروب سميد ، عن الحسن الأول تُلْقِيلًا : أسلم رسول الله تَبْنَالله في الحسن الأول تُلْقِيلًا : أسلم رسول الله تَبْنَالله في الركمتن الأولين ، فقال : نعم ، فلت : وحاله حاله قال : إنّهما أدادالله عز وجل أن يفقيهم .

غ - غدس يحيى ، عن غلس الحسين ؛ و غلس إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرُّحن بن الحجّماج قال ؛ سألت أباعبدالله عليه عن عبدالرُّحن بن الحجّماج قال ؛ سألت أباعبدالله على الرَّجل يتكلّم ناسياً في الصّلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتم صلاته تم يسجد سجدتين ، فقلت : سجدتا السّهو قبل التّسليم هما أو بعد ؛ قال : بعد .

٥ - على بن إبراهيم ، عن أبيد ، عن ابن أبيء عبر ، عن حَداد ، عن الحلبي ، عن أبيعبدالله تَلْكُلُمُ قال : تقول في سجدتي السّبو : " بسمالله وبالله اللّبِم سلّ على على و آل على على السّبو : " بسمالله و بالله السّلام عليك أيّمها السّبي و رحمة الله و بركانه » .

٢- على بن يحيى ، عن أحد بن عيسى ، عن على بن السّعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أباعبدالله تَلَاَلُكُم يقول : صلى رسول الله عَلَالله من حلفه يارسول الله عَلَالله من خلفه يارسول الله أحدث في الصلاة شي ، ٢ قال : وما ذلك ؟ قالوا : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال : أكذلك ياذااليدين ؛ وكان يدعى ذا السّمالين فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصّلاة أربعا . وقال : إن الله هوالذي أنساه رحمة للأمّة ألاترى لوأن وجلا صنع هذا لعير وقيل : ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك قال : قدسن وسول الله عَلَالله عَلَالله عَلَالله .

٧ ـ غدبن بحبى ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على ، عن على بن أبي حزة قال : قال أبوعبدالله تخطيط : إذاقمت في الرّ كمتين الأو لتين ولم تتشهّ فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد و إن لم تذكر حشى تركع فاقمن في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرف سجدت سجدتين لاركوع فيهما ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك .

٨ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبرعمير ، عن حمَّاد بن عثمان ، عن

العلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أوغيرهما ولم تتشهيد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الشالئة قبل أن تركع فاجلس فتشهيد وقم فأتم صلاتك ، فإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السيه و بعد التسليم قبل أن تتكلم

م على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألته (٢) عن الرُّ جل يسهوفيقوم في حالقعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التّسليم وهما المرغمتان ترغمان الشّيطان .

بالب نمازىيس كلام كرنا

ا فرمایا الدعبدالله علیما سیام نے پوسہدی حفا فت کرے دہ نماز نمام کرے اس پرسبدہ سہونہیں وسول اللہ فی نوکوں کے اس فی دورکعت نماز پرمی کھوسہو ہوا اورسنام میٹ ھو ایا و دوائشہا دہن صحابی نے کہا ایس کوئی آیت منا ذہبی نادل ہوئ ہوئ ہوں کہا ۔ راوی نے کہا آئ نے دورکعت پڑی ہیں ۔ رسوئ اللہ نے کوگوں سے پوچیا، نم کیا کہتے ہو ۔ اسخوں نے کہا با ایس ہے بس حضور نے ان کے سامتھ بمنا زنمام کی اور دوسبرہ سہو کہا گئے میں نے دام علیا سیام سے کہا کیا رائے ہے ہیں حضور نے ان کے سامتھ بمنا زنمام کی اور دوسبرہ سہو کہا گئے میں نے دام علیا سیام سے کہا کیا رائے ہے ہوئ اس شخص سے بارے میں جودور کعت نما زبر میں اور کہاں کرے اس فی میں نے وہار کوٹ پر میں اور سیام بڑھ کروہ چلاجک اور ہوا سے باد ہے کہ دورکعت پڑی ہی فرایا نما ذاق لے پڑھا کہ کے بورکوں کے سامتھ ایس نے اپنی باتی نمائی پڑھے ۔ رسول اللہ اپنی جگہ سے نہیں ہے اور اپنی نمناز کی کی کو پور اکسیا ۔ جب کہ بہل دورکعت میں محفوظ تھیں ۔

علامرمیسی علیداله تورند فرات مین که ماموین نے نسا ذیس جوکل میا دہ اسٹا رہ ہوگا شکر ذبان الحق میں ہوتا ہے کہ مدیث بعدوت تقید بیان ک گئے۔
ابل عقل و وسکرسے پوشیدہ نہیں کہ الجسنت کے علمار نے اسکا اور اور اسٹا رہ سے ہوا اور اسٹا وہ کے بعد ہوا اور اسٹا رہ سے ہوا اور ابین لوگوں نے کہا کہ رسول کی بات کا جواب دینا واجب ہے اگر چرکوئ نماز میں کیوں نریٹر حتما مرد جیسا کہ خدا فرما تک ہے :۔
اسٹی پیدوا للت والوسول افدا د عاکم حرد بعن نے کہا ہے یہ کلام نماز تحریم کلام سے پہلے متا اور بعن لوگوں نے اسٹی پیدوا للت والوسول افدا د عاکم حرد بعن نے کہا ہے یہ کلام نماز تحریم کلام سے پہلے متا اور بعن لوگوں نے

اس كارداس طرح كياب كريخ يم كا حكم توحكم من نازل بهوا مقااوريد وا قعديش آيا مدينه من اوركماب نذكره یں ہے کہ بر مدیث ہمارے ٹر دیک یا طل ہے کیونکہ نبی کے لئے سہوجا کرنہیں۔امحاب مدیث کا ایک جاوت نے اس پرطعن کیاہے کیو نکہ اس عدبہ سے رادی الوہررہ نہیں اور وہ ذوالیدر کے لعداسلام لائے تھے دوبرس بعد، ووانشها دلین قتل موسئ جنگ بدرس اور بدجنگ بجرت کے دوبرس بعدمون می اورا بوم رو مسلمان ہوئے ہجرت تے سان سال بعدا وراس سے انکارکرنے وا اول نے کہلے جو جنگ بدرہی مقنول ہوئے دہ دوان مالین سے جن کا نام عبدالتُدعرين تقيد رخواعي مقااور دوالبدين زنده ريدرسول كے بعد تك اور زمائد معاويه مي وفات يائى فلاصريه بيد كراكر أشاسط نمازسي ياد دلايا جاماً توا تخفرت كونماز بورى كرنستى چاہيئے ا درا گربعد نما زياد دلايا كيا تفاتوا عاده نما زفواتے چو كرسول الله كوسبوون بيان

عادفن نهيق موتا تقاء لبذاب حديث ساقيط ا لماعتبارسير

٧- بيرسف الم محدبا قرعب السلام سے بوجھا ايکشخص دورگدت نماز پڙھتا ہے نماز و اجبہ سے مجوم ول جا تاہے ہيں قبسل دونوں کے درمیان بی فی کر کا کو اہر جا آلیے فرایا اگر رکوع نہیں کیا توبیر جائے اور این تماد تمام کرے اور اگر ركوع تك بادية أئے تونما زكوجارى ركھ اورسلام كے بعد بنے كر دوسجدے كرے مدحن،

٣- سب ن امام موسى كاظم عليدالسلام سے إو جهاكيا رسول الله نيهان بي دوركفتوں كے بعدسلام بيده ليامقا و فرايا بان كجرفرايا ان كامعا ملدان بي كساته تنها والتدتعيال في اس طريقه سع جا إكر نوك مسأس دين سع وا تعف بهوجا بين أضير

م - میں نے اس شخص کے مشعلی ہوچیا جو مہودًا نماز میں کہنے لیگے اپنی صفوں کو آنا تم کرد ، فرما یا نماز کو ترک کرے اور دوسی دے بجالا مين نے كها يد دونوں سهو كے سور سام مراعف كے تبل بول يا بعد ، فرما يا بعد مي روس )

۵- فرما باسجدة سهويس كيد

بسم التروبالتدا للسعدم لما كالمحمر وآل مخدر

ہ ۔ وَمایا ابْرَعَبِداللّٰہ علیہ ہسلام نے کردسول السّٰدنے نمازیڑھی اورمجائے چادرکوشنے دوسی برخستم کردی را کیشٹھں نے جوشرك جماعت تعاكما يا رسولُ التدكياتمازي كونى امرها دف موا - فرايا بركيا - اس ني كما آب في دور كعت نما زيرى فرایا اے ذوالسدین ابسلے اور اس ذوالیدین کو ذوالنسالین بھی کھتے میں اہم علیدالسلام نے زایا ہاں حفرت نے بناراس نماز بررك اودنما ذكوتمامكيا جاد ركعت برا ودفوايا -التدني جوحفرت كومجلايا توب است كے لئے رحمت ملى غوركرد الركول مستعم معول كراب كراا ورنوك س سركية يرى فارقبول نهي مول توده اس مدن مح والمست كدسكا ب كريرسنت رسول بير محرصفرت رسول فدام لي الشرعليد والهروسلم نے كلام كرنے كى بنا دم روسجدے كئے روم ) اس کی توقیع پہلے ہوم کی ہے۔

- دوایا حفرت نے جب تم نے بہلی دورکفتیں بڑھ ل ہوں ا وربغ ترشہد برڑھ کھڑے ہوجا کا ادر کھڑ قبل دکوع یا دائے تو فوراً
   بھیے جا ک اورٹٹ بدبڑھ لوا وراگر رکوع کے بعد یا دائے تو نما زجاری رکھ ختم نما زکے بعد دوسبحدے بغیر کوع کرو ا در ج تشب درہ کہت ہے وہ بڑھو۔ (م)
- ۸ فرایاجب تم دورکعت نما زطر رئیط اورتشهد بیرهنای دندرید بسی اگرتسری رکعت می قبل رکون یا دائے توجیع جا دی تشهد دیره دادر کورت با دائے تو بما در کا د
- ۹- یں نے پرچیا اس شخص کے بارے ہیں جو کھڑا مہوج کے قعود کی جگہ یا ببیٹہ جلے تیام کی بجلے فرمایا بعدسلام دوسجدے مرے کے میں کے بیران کی ناک دگڑ اسے ۔ انہج )

### وباب).

ى (من شك فى صلاته كلها ولم يدر زاه أو نقص ومن كثر عليه السهو) ثم في ( والسهو في الناقلة و سهو الامام و من خلفه ) ثم

ا يفل بن يحيى ، عن أحدبن غلبن عيسى ، عن غلبن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن على سعد ، عن عد بن سعد ، عن عن معد بن على عن مفوان ، عن أبي الحسن تَلْقِيْكُ قال : إن كنت لا تدري كم سليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة .

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ؛ و خابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وأبي بصير قالا : قلنا له : الرّ جل بشك كثيراً في صلاته حمّى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه ؛ قال : يعيد ، قلنا له : فا نّه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك ؛ قال : يمضي في شكه ثم قال : لا تمو دوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فا ن الشيطان خبيث يعتاد طاعو د فليمض أحدكم في الوجم ولا يكثرن " نقض العالاة فا فا فا فا فا فا عصى لم يعد إليه الشك ، قال زرارة ثم قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع فا ذا عصى لم يعد إلى أحدكم .

م حسّاد ، عن ابن أبي يعفود ، عن أبي عبدالله المُسَلِّكُمُ قال : قال : إذا شكك فلم عدر أفي ثلاث أبي أم في انتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمن على الشك . عن أبي عبدالله على السّكوني من أبي عبدالله عن السّكوني من أبي عبدالله الم

غَلَيْكُمُ قال: أتى رجل النّبي عَلَيْكُمُ فقال: بارسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ماصليت من ذيادة أو نقصان، فقال: إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبّحة ثم قل: • بسم الله وبالله توكك على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجيم، فاتنك تنحر، و تطرده.

م على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن بونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله على قال : سألته عن الإمام يصلى بأدبعة أنفس أو خمسة أنفس و يسبح النان على أنهم صلوا ثلاماً ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أدبعاً ويقول هؤلاه : قوموا ويقول هؤلاه : اقمدوا والإمام مايل مع أحدهما أومعتدل الوهم فمايجب عليه ؛ قال : ليس على الإمام سهوإذا حفظ عليه من خلفه سهوه با يقان منهم وليس على من خلف الإمام سهوإذا لم يسه الإمام ولاسهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الر كعتين الأولتين من كل صلاة ولا في نافلة فا ذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط على الاعادة والأخذ بالجزم .

م على بن إبر اهيم ، عن غل بن عيسى ، عن يونس ، عن العلامين درين ، عن على بن مسلم ، عن أحدهما الله الله قال : سألته عن السّبوف النّافلة فقال : ليسعليه شيء .

٧ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و غلم بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيعاً ، عن الفضل بن شاذان جيعاً ، عن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله على قال : ليس على الإمام سهو ولاعلى من خلف الامام سهو ولاعلى السهو سهو ولا على الإعادة إعادة .

٨ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاه ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر تَلْمَ الله و إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فا ينه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان .

أَ عَبِداللهُ عَن ابن فَضَّال ، عَن ابن فَضَّال ، عَن ابن بكير ؟ عن عبيدالله المحلي قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن السّبو فإنّه يكثر على فقال : ادرج صلاتك إدراجا ، قلت : فأي شيء الإدراج ؛ قال : ثلاث تسبيحات في الرّكوع والسجود . وروى أنّه إذا سها في النّافلة بنى على الأقل .

فجميع مواضع السهوالتي قدذكرنا فيها الأثرسبعة عشرموضعاً سبعة منها يبجب على السّاهي فيها إعادة الصّلاة: الّذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولايذكرها حتى يركع والّذي ينسى ركوعه وسجوده والّذي لايدزي دكعة صلّى أم ركمتين والّذي يسهو في المغرب والفجر والّذي يزيد في صلاته والّذي لايدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء والّذي ينصرف عن الصّلاة بكلّيته قبل أن يتمّها

ومنها مواضع لابجب فيها إعادة الصّلاة وبجب فيها سجدتا السّهو: الّذي يسهو فيسلّم في الرّكمتين ثم عني بتكلّم من غير أن يحو ل وجهه وينصرف عن القبلة فعليه أن يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السّهو، والّذي ينسى تشهّده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتّى يركع في الشّالثة فعليه سجدتا السّهو و قضاه تشهّده إذا فرغ من صلاته والّذي لا يدري أربعاً صلى أوخمساً عليه سجدتا السّهو، و الّذي يسهو في بعض صلاته فيتكلّم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمّد فعليه سجدتا السّهو فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السّهو.

و منها مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السّهو : الّذي يدرك سهوه قبل أن يفوته مثل الّذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم تم " يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أخرى فيقضيه لا سهو عليه والّذي يسلم في الركعتين الأولتين ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم فلا سهو عليه ولا سهو ولا مام إذا حفظ عليه من خلفه ولا سهو على من خلف الا مام ولا سهو ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة فهذه سمّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السهو وأمّا الّذي يشك في تكبيرة الا فتتاح ولا يددي كبّر أم لم يكبّر فعليه أن يكبّر متى ماذكر قبل أن يركع ثم " يقرأ مم تركع و إن شك وهو داكع فلم يدد كبّر أدلم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه فان استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصّلاة حينتذ فان شك وهو قائم فلم يدد أدكع أم لم يركع فلم كع حتى يكون على يتين من دكوعة فان دكع نم فلم يدد أدكع أم لم يركع فلم كع حتى يكون على يتين من دكوعة فان دكع نم فلم يدد أدكع أم لم يركع فلم كس نفسه إلى السّجود من غير أن يرفع دأسه من الركوع

2. Amining 1995 1995 1995 IMM SERRET RETAINS IN ANSIRES LANGINES

في الركوع، فإن مضى و رفع رأسه من الر كوع نم ذكر أنه قدكان ركع فعليه أن بعيد السلاة لأنه قدذاد في صلاته ركعة ، فإن سجد نم شك فلم يدد أركع أم لم يركع فعليه أن يعضى في صلاته ولا شيء عليه في شكه إلا أن يستية نأنه لم يكن ركع ، فإن استية ن ذلك فعليه أن يستقبل السلاة فإن سجد ولم يدد أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتى يكون على يقين من السجدتين ، فإن سجد نم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد السلاة لانه قد كان سجد سجدة ، فإن سجد أو سجدتين فعليه أن يمضى في صلاته سجدة ، فإن سجد أخرى ولاشي عليه ، وإن استيقن أنه لم يسجد إلا واحدة فعليه أن يمضى في صلاته ولا عليه ، وإن كان قد قرأ نم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة فعليه أن يسجد أخرى ولاشي عليه ، وإن كان قد قرأ نم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة فعليه أن يسجد أخرى ولاشي عليه ، وإن كان قد قرأ نم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة فعليه أن يسجد إلا سجدة نم يقوم فيقرأ ويركع ولا شي عليه ، وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن جد إلا سجدة أولم يسجد شيئاً فعليه إعادة المسلاة

ت(السهو في التشهد )١

و إن سها فقام من قبل أن يتشهد في الرّ كعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ثم يقوم فيمضى في صلاته ولاشى، عليه وإن كان قدركع وعلم أنه لم يكن تشهد منى في صلاته فإ ذا فرغ منها سجد سجدتي السهو وليس عليه في حال الشك شي، مالم يستيقن .

### ټ( السهو في اثنتين و أربع )۞

إن شك قلم يدر اثنتين صلى أو أربعاً قا نذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شي. عليه و إن ذهب وهمه إلى أنه قد صلى ركعتين صلى أخربين ولاشي. عليه فا ن استوى وهمه سلم ثم صلى ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ركعتين كانتا ها تان الركعتان تمام الأربعة و إن كان صلى أربعاً كانتا ها تان نافلة.

ى(السهو في اثنتين و ثلاث)¢

فإن شك فلم يدر أدكمتين سلَّى أم تلاناً فذهب وهمه إلى الر كمتين فعليه أن

يسلى أخرين ولاشى، عليه و إن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يسلى ركعة واحدة ولا شى، عليه و إن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يسلى دكعة وهو . قائم ثم أ يسلم ويسلى دكعتين وهو قاعد بفاتحة الكتاب وإنكان سلى دكعتين فالتى قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة و الركعتان اللتان صلاهما و هو قاعد مكان دكعة و قد تمت صلاته و إن كان قد صلى ثلاناً فالتي قام فيها تمام الأربع وكانت الركعتان اللتان صلاهما وهو جالس نافلة .

ى(السهو فى ثلاث واربع)،

فإن شك فلم يدر أثلاناً صلى أم أدبعاً فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يسلّم ولا شيء عليه و يسلّم ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه و إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلّم على حال شكّه و صلى دكعتين من جلوس بفاتحة الكتاب فإن كان صلّى ثلاثاً كأنت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع و إن كان صلّى أدبعاً لله أدبعاً كان صلّى أدبعاً كان صلّى أدبعاً لله .

### ۵(السهو في أربع وخمس)

فا ن شك فلم بدر أدبعاً صلى أو خمساً فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شي، عليه و إن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة و إن استوى وهمه سلم و سجد سجدتي السهو وهما المرغمتان

### رباب≱.

#### المنظر من صلاة الساهي)

ا \_ غلبن يحيى ، عن أحدبن غل ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد عن هشام بن سالم ، عن على و مسلمقال ، قلت لأ بي عبدالله تلقيله ، إن عساد الساباطي وي عنك دواية قال ، وماهي ، قلت ، دوى أن السنة فريضة ، فقال ، أين يذهب أين يذهب اليس هكذا حد ثنه إنها قلت له ، من سلى فأقبل على سلاته لم يحد ثن نفسه فيها أولم بسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربهما رفع نصفها أو دبعها أونلتها أو خمسهاد إنهما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .

٤ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيماً ، عن حداد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل بن يساد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله الله المناها أدعفل عن أدامها أدعما كلما أدغفل عن أدامها لفت فضرب بهاوجه صاحبها

ه \_على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المفيرة قال : في كتاب حريز أنه قال : إنّى نسيت أنّى في صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنوبها تطوّعا قال : فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فزيضة فأنت في النافلة و إن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة .

بالك مرف اوللس سهو، كثيرالسهو، نا فليس سهو، الم وما موم كا سهو ١٠ فرمايا الرم نهين مانة يركن ركعتين بإس بي ادر فن غالب كي شار برد به و قرنما ذكا اعاده كرد و إص "Juntin King State State Control of State State

۷- بهم خصرت یے که ایک شخص کو نمت زمین بهت زیاده نمک بهو تا ب ده نهیں جانتا کر کشی رکھتیں پڑھیں اور کتنی باتی بی ۔

فرایا اعادہ کرے مہم نے کہ اس کو اعادہ میں بی شک واقع بهوتا ہے فرایا می شک کا اعتباد وزکرے می فرایا : تم شبطان خبیت کو اپنے نفس بر باربار آنے کا اجازت دووہ نمی زکو باطل کرنا چا است کے اسطع دلاتے ہوشد مان خبیت ہے

اورجب وہ عادی بنا دیتا ہے تو تم میں سے کوئی شخص شک میں پڑجا تاہے اور اگر تم میں سے کوئی باربار نماز کو تو رائے نہیں اور جب اس کی طاعت کی جانے اور جب اس کی نا صنبا فی کی

تو بھر تمک اس کی طرف عود مذکرے گا می فرطایا شبطان چا بہت اس کی اطاعت کی جائے اور جب اس کی نا صنبا فی کی جاتے ہے تو وہ پاس نہیں بھی کتا ۔ (حن)

۳ - فرمایاً صادق علیدانسلام نے جب بہیں شک بہوکر بیر تعیسری ہے یا چوہٹی یا بہلی ہے یا دوسری ٹوٹماز کا اعادہ کرے اور شک ک طوف توج مذکرے روحن ہ

م - فرا يا صفرت نه ايك شنص وسول خداك باس آيا اوركها مجه نماذي وسوسه بيدام وقين اورس تهين جانا كمين في من من ال نمازين كمى ك بنداد الدول ولا يجب نماذ شروع كرو توابيت واست التي ك انكشت سشهادت بالتي ران برمارواد والمراح بسم الله وبالله تو كلت على الله ، أعوذ فنعذك الأيسر با صبعك اليمنى المسبسحة مم قل : " بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " بين تم شيطان ردك دوك ودت الدوك دوگا.

۵- یں نے حفرت سے پرچھااس امام کے متعلق حس کے بیچے چاریا پانچ اُڈئی تمازیر اور ہوں دوا دمی سبحان الذکہ کرامام ہر
ماہر کریں کہ بیٹر بیری رکعت ہے اور دوسر سے بین چاریا بارسمان اللہ کہ ظام کریں کہ بیچر تھی رکعت ہے بینی یہ کہیں کھوٹے
مہوجا دُوہ کہیں بیٹے جا دُ بیس امام ایک کی طرف مائل ہو بامعتدل الوہم ہو تواس پر کیا واجب ہے ۔ فرایا ایام پرسپو
مہیں ہے جبکہ بیچے اس کے سمہدی حفاظت کرسے ہیں اور بیچے والوں کا سہونہیں ، جبکہ ایام نہیں مجولا ، اور سہوییں
سہونہیں ہوتا اور مغرب اور نجسری نمازی سہوکورا ہنہیں ، مہرنمازی کہیلی دورکعتوں میں مذنا فلہ بیں جب مامومین
کو امام سے درکعات کے متعلق اختلاف ہوتوا عادہ نماز کیا جائے تاکہ یقینی صورت بیدا ہوسکے ۔ ( جیجے )

٧- فرمايا نافله ين مسهوكا اعتبارتيس ورمى

٥- فرا ياحضرت في امام كاسبومعتبرة الموم كانسبوي سبوكا اوراعاده كالبداعاده كا- رحسن

٨- جسب سهر زيا وه برونوايني تمازكوجارى ركي ورن بيقل سن بيطان تهين عيا دن سے روگ وسے كارون

ا در در ایت ہے اگرنا فلہیں سب ہو ہو توبنا کم پر د کھوسہ و کے سترہ مقام ہیں جن کی طرف توجہ کی جائے ان میں سے سات وہ بہیں کہ سہو کو ان میں نماز کا اعادہ کرنا چاہئے۔

١٠٠ افتداخ كبيرجب دكوع تك يا ديد أتيار اار جب ركوع بالبجود مول جلام ١١١ جونهين جانت كه ايك ركعت يرهى بديا دور ١١٠ . جوسيوكرك مغرب باقبى كى نازس . س د جوركعات تمازيس زيادتي كرسد ۱۵ د جرئیس جاننا کرزیاده پڑھی ہے باکم اوراس کا شک دولوں میں سے کی ایک پرتام نہیں مہونا۔ جو خاد کے تمام مہونے سے پہلے سط جائے۔ ا وربعف صودتیں ایس بین انہن اعادہ ننا زنہیں بلکہ دوسے وہ سہویں۔ ۱۶ ہو مجول جلئے اورسلام پڑ عاسے دو رکعتوں کے بعد اور کلام کر ہے۔ بغیراس کے کر اپنا ٹنٹ بھیرے اور قبلہ سے مخرف ہو تو اسس كوچاسية كريما ذكونزك كرے اور دوسيرة سبو بالات . ۱۰ جوکوئی تشهر مجول جائے اور دورکھٹوں کے بعدر بیٹھے اور یاد ندائے تیسری رکعت کے دکوع کک ٹواس کو چاہیے کمہ دوسبعده سبوبي لاسئ اورنما زسے فارغ بوته بى تشهديد ها د ٩ ار جورة جانے كه چار براى بي اين آود وسسيرة سهو بجا لاسته ۲۰ جوسم و کرے نماذ کے کس حصری اور بلا تعدای کلام کرے جو مناسب زم و مثلا کو فی مکم سے یا منع کرے تواس مرد دو مسجدة مسهوبين به جادمقام بين جهال دوسجدة مهوكئ جلتيبي اودلعف مودتين ابي بي كمال بي سجدة مسهودة تهيم اور نبق مورتي اليي بي كران بي اعادة نما لا واجب نهي اور دوسور عصب وك. ١١- جن كوسهولا حق بوقبل اس كرموقع جاني ك مثلًا الصعبيفنا بداوروه كورا بهوجائ إكورا بوناب ا وروه بسي جلت اورنسس اس سرك مه دوسرى حالت من دافل موليادا جلت توسل وكلواس من سهوتين ر ٢٧ - ادردس مورت من امام برسموسيج بكري كي المراس عن دالا اسع إدر كه -۱۲۰ اورسهوس سهونهین ر ١٢٠ ادرجوبهل دوركعت ك بعدسلام بإص عمير بادام المراح ادرقبل كلام كرف عماز لورى كرف تواس برسهد نهير. ٢٥ - جوامام كي يحيم واس رسسهونيس-٢٧ - اورنا فله بيسموكا اعتبارتيس اورندا عاده ب يهي وه چهمورتين من اعادة نمازا وردس برة مسهور اكرابندان تكيرس شك مركهم يانهي توركوره من جافي يهاجس وقت يادا جائ كبيري ميرمدوسوره كا قرأت

र हेर्ने राम हेर्ने हेर्ने के में में के हिर्म हिर्म हेर्ने हेर्ने हेर्ने के प्रमण्डे हेर्ने

کر کے رکوع میں جائے اور اگر دکوع میں شک ہوکہ ابتدا گی کیری پانہیں تومنسا ذکوجاری رکھے اس پرکوئ اور شے
نہیں دیسن اگریتین ہو جائے کہ کہر نہیں کی ٹونما زکا اعادہ کرسے ادر اگر بحالت فیلم شک ہوکہ دکوع کیا ہے بانہیں تودکوع
کرے یہاں کہ کراس کورکوع کا یقین ہوجائے اگر دکوع میں ہے اور یا د آئے کہ اس نے دکوع کر لیا ہے توبئورکوع سے سر
اسٹی نے سبرد میں چلاجائے اور اگر ذکر جا ری رہے اور دکوع سے سرامحا ہے پھر یا دائے کہ اس نے دکوع کو لیا تھا تو ممثا نہ اور اس کے دکوع کہ اس نے دکوع کو لیا تھا تو ممثا نہ اور اس میں ہے ایک در کون ہے سرامحا ہے پھر یا دائے کہ اس نے دکوع کو لیا تھا تو ممثال

اکرسبودہ بیں نشک ہوا ور بخانے رکون کیا ہے یا نہیں تواپنی کا ذخب اُلای دکھے اس میں نشک کا اعتبار نہو۔ مگر جب یقین مبوعائے کر کوع نہیں کیا تواس پر لازم ہے کہ اپنی کا ذکن کمیں کرے۔

اگرسىجدە مىں بہوا ورى جانے كر دوسجدے كئے ہى يا ايك تو آخرى سجده كرمے جب تك يقين شہوكر دوسجدے كريخ بين اور اگرسجدے بين كاز كريخ بين اور اگرسجدے كيونكراس نے اپنى كاز ميں ايك سيده زائد كرديا ۔

اگر کا دت قیام شک میواورنهیں جا تباکرایک سیمدہ کیا ہے یا دو، اس کوچا ہیئے کہ نماز کو جاری رکھے اور کچھ نہیں کرنا اور اگریقسین مبوکر اس نے ایک سیمدہ کیا ہے تو اس پرمرف آخری سیمدہ ہے۔

اگر قرائت کرر با ہوا دریا دائے کہ اس نے ایک سبحدہ کہا ہے تواس کوچا ہیئے کہ دومراسبیدہ کرسے پیمرکھڑا اورقراکت کے بعد رکوع کرسے اوراگر رکوع میں مہوا دریقین ہوجائے کہ سبحدہ نہیں کیا نگر ایک یا کون کھی نہسیں تو اپنی خانہ کا اعارہ کرسے۔

ا در اگرسپوکرے اور وونوں رکعنوں میں تشہدسے پہلے کوٹا ہوجلے تو اسے چاہئے کہ بیٹے جائے اور تشہد پڑھے اور اشہد پڑھ اور اگردکوع میں نہیں کیا ہے توکوٹا ہو اور اپنی نماز کوجہاری رکھے اور کچھ نرکرسے اور اگردکوع ہیں ہے اور برعلم پرکیا کانشہد نہیں پڑھا تو کمٹ از کو لچدا کرسے اور بعدضتم بن از دوسسجد ہ سہوبجا لائے اور جب یک یقین ما ہوٹشک کی معودت میں اور اس پر ادر کچھ نہیں ۔

اگر دوچار کے درمیسان شک ہوا ور نہ جانے دوسری سے یا چوتنی۔ بس اگرفن فانب چارکا ہو توسلام پڑھ کے ناز خترے اگرفن فالب دو پرہو آر آفری دورکوت ہجا لاستے اور اگرفن مساوی ہوتوسلام پڑھے۔ پھر فورکوت الحمار کے سانتے کھڑے ہوکر بڑھے اگر دورکوت پڑھ لی ہوں گی توب دورکوتیں چار کھنٹوں کو پودا کردیں گا اور چا درکوتیں پڑھی ہوں کی توب دورکوتیں نافلہ ہوں کی اور اگر دوتیں میں شک سے اور ٹیسیں جانڈ کر دوپڑھی ہیں بایتن اگرفن فالب دوکا ہو تواسے چاہیے کہ آخری دورکوت پڑھ ہے اور بس، اور اگر کمک ن تین کا ہو تو ایک دکھت پڑے سے اور بس اور اگرفن مساوی ہواور یقین دوکا ہو تو ایک کھڑے ہوکر پڑھے بھوس لام پڑھ کر دورکوت نماز بیٹے کہ اور ان میں حرن سوراہ حمد پڑھے ہیں

جود و دکنیس اس تے سسلام پڑھنے کے کہ بہتے بڑھ ہیں وہ چا درکعت کو پودا گرنے وال ہوں گا درج رکعت اس نے بہتے کم پڑھی ہیں وہ نا وشار پیوں گ ر اگرتبن اورچادیں شکسبوا در مذجانے تین پڑھی ہی یا چار اور وسم بین کی طرف جائے ٹوایک رکھنٹ آخریں ا ورپڑھے بجسلام بزع ادراكروسم جارك طون موتوسلام يؤه كوشتمرك اوراكردسم بين ادرجادين مسادى بوتوسسلام يزه كمر نا زنمام كرے اور محرود ركعت بسيھ كوسورة جمد محسب تومجا لاستة. بس اگریتن پراس اون کان دور کفتون میں ایک رکعت چار کو اور اکرائے کا در اگر چار پڑی ہوں کی توب دور کعت نا قله قرار بائس كا. ادر اگرمارا در پائے میں شک موا در د جانے چاروٹھ میں بائے ، تواگردم ما رکاسے توسلام پڑھے اور بائے کاب تو اعا دة نما ذكرے اور اگر دہم مسا وى ہے توسند چان كى رغم انف كے لئے دوسى دة مسہوكرے ۔ سبوكرنے والے كى نماز ارمي نابوعبدالتوعليالسلام سے كها كوعبادس باطى في ائے سے روايت كسے قرط ياكيا مير في كا آئي في اس سے كماكرسنت فرىيدى فوائلها ن خال باس كالهال خيال بداس كا ، ميں ئے اس سے ايا نہيں كا ، ميں نے توب كم اكر ج ستخص اس طرح نمازير مے كروسوسر ول ميں رائے اورسمبوعارض مربولواس كى نمازقبول بوگ اكثرادقات لعدف قابن تبول مو ق سے یا تہا کا یا چوتھا کی با پانچواں حصد ، ہم کو حکم دیا گئیا ہے کرنسا زواجی سے جوچھوٹ جے اسے سنست الدراكرو- (ع) ٧٠ فرايا وبرح بفرهايدا سلام في كربنده ك نما ديد كم برويا آلب نصف تهان ، جومقان يا يا بخوال حقد ادريد والدوات تبی ک بناد پر ہرتاہے ہمیں نماز نا مناد کا مکم اسی لے دیا گیا ہے کہ نماز واجب میں جو کی ہوجا کہ واس سے پوری ہوجا ار الوبعير الرياب كرايك معمون الوعيدالله المراكيا الجهار والماري بيدي في كُلُ محدد زياده كيتراسبدكول نرموكا حفرت في وايا- الداد محكد بنده كي شازكا أدهاء تها لا، جو تفاق يا كم دبيش حدد نا قابل تبول بوسى جا تلب بعد بقداس كسبوك يكن ودكى فوافل سے پورى بوجاتى بد توايى مورت يى نوافل كوترك دركنا چلهنے . فرایا نہیں راص )

واعلى الماسان المستحدث والمستحدث المستحدث المستح

مهر فرایا در اماموں میں سے کسی نے کر تمہیں اپنی نما ڈکا وہی حصیم جناجا ہے جس میں صفور تلب را ہو اگر سب کی سب شاز وہم ہی دہم ہر یا ۱ داکر نے میں غفلت کا گئ ہو تو وہ نما زہد گئی اور وہ نمازی میر منہ ماروی جائے گا۔ (حن ) ۵۔ را وی نے کہا میں مجول کیا ہوں کرمیں نما ذوا جب پڑھ دہا ہوں یا نافلہ میں نے ایک رکعت پڑھ کی تب ہیں نے نافلہ کی تیت کی فرما یا اگر تما نے فرلفید کی بہت کے بعد شک ہو تو نماز فرلف ہی ہوگی اور اگر تم نماز نافلہ ہے ہو کھروہ نما شافلہ ہی سے اگر فرلف کی ناز نافلہ جس کو تم پڑھ نا جا ہے تھے یا دا آن نواسے مرف بطور فرلفیری پڑھو۔ (حن )

#### وبالله

## ♦ (مايقطع الصلاة من الضحك والحدث والاشارة) ♦ (والنسيان وغيرذلك )

١- جاعة ، عن أحدبن على من عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : أمَّا التبسّم فلا يقطع الصلاة وأمَّا القهة قبل : في تقطع الصلاة .

ورواه أحدبن على، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.

٢ ـ على بن إبراهيم . عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، على حدد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عن الصلاة ، فقال : إن قدر أبي عبد الله عنده يميناً أوشمالاً أوبين يديه وهومستقبل القبلة فليفسله عنه ثم ليصل ما بقى من صلاته وإن لم يقدر على ما حتى ينصرف بوجهه أو يشكلم فقدقطع صلاته .

٣ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرَّحن ابن الحجر الج قال : سألت أبا الحسن تَلْبَيْنُ عن الرّجل يصيبه الغمز في بطنه وهويستطيع أن يصبر عليه أيضل على تلك الحال أو لا يصلى ، قال : فقال : إن احتمل الصبر ولم نخف إعجالاً عن الصلاة فليصل وليصبر .

٤ ـ غلبن يحيى ، عن أحديث غلى ؛ وغل بن الحسين ، عن غدين إسماعيل بن بريح ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفرو أبي عبدالله عليقظا أنهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلّا أدبعة : الخلاء والميول والرّبع والصوت

ه - على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن على بن مسلم عن أينصوف ؛ فقال : عن أحدهما عَيْفُكُمُ في الرَّجل يمس أنه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع أينصوف ؛ فقال : إن كان ياساً فليرم به ولا بأس .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنابن أبي عمير ، عن جميل بن در اج ، عن زرارة
 عن أبي عبدالله عُلَيْتُ قال : القهقية لا تنقض الوضو ، وتنقض الصلاة .

٢ - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ الله الله عند المادة ويسبّح و أمه مثل عن الرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّى تصفق بيدها .

٨ ـ على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن الحسن بن شمرون ، عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عبدالله عن الأسم ، عن مسمع أبي سيّاد ، عن أبي عبدالله عبدالله عن النبي عبدالله النبي ال

٩ - الحسين من على ، عن عدالله بن عامر ، عن على بن موزياد ، عن فضالة ، عن العلاه ، عن على بن موزياد ، عن فضالة ، عن العلاه ، عن على بن مسلم قال : سألت أباجعفر في الرّج عن الرّج ل يأخذه الرعاف و القيى في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيفسل أنفه و يعود في صلاته فإن تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوه

المعلى ا

الحسين بن على الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن أبي عبدالله عن أبي عن أبي حلوات الله وأبي عبدالله المان ، عن أبان ، عن سلمة بن أبي حفس ، عن أبي عبدالله المان عن سلمة بن أبي حفس ، عن أبي عبدالله المان على ال

SINGLE RESERVED INT RESERVED WHICH

عليه كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف والاالقيى، والا الدَّم فمن وجد أزًّا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقد مه . يعني إذا كان إماماً .

١٢ \_ غلم بن يحيى ، عن عمّل بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن عمّل بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْتِكُمُ قال : سألته عن الرّجل يلتفت في الصلاة ؛ قال : لا و لا ينقض أصابعه .

### بالث

# كيانا دقطع بوجاتى بيضك مدث ابثاره ونسيان س

ار میں نے پوچھا کیا میٹینے سے کا دُقطع ہوجا تی ہے۔ فرط یا تیسم سے نہیں البتہ قہقم دسے قبلے مہوجا تی ہے۔ (موّلَق) ۷۔ میں نے پوچھا اگر نکسیر کھپوٹ نیکے ٹوکیا مہور فرط یا اگرائس باس یا ساسنے با ٹی ہو تواسے وحوے درا محالیہ اسس کا مذہب لہ کا طرف مرہے۔ وحونے کے بعد با ٹی کا زبوری کرلے اور اگر با ٹی نہ ہو تو رُرخ بد لنے اور کلام کرنے سے مناز قبلغ مہوجائے گا۔ (حن)

سر یوچا ایک شخص کے پریٹ بین ٹیزہ چھا ہو ا ہوا دراس پر صبر ک طاقت رکھتا ہوا ہیں حالت بین ٹماز پر معے یا ہمیں ، فرایا اگر صبر کرسکتنے جلد نماز پڑھنے تک تو پڑھ ہے۔ (م)

مرد دونوں اماموں میں سے فرہ یا نماز کو قطع شرکے سوائے جارصور توں کے بافاندہ بیٹیاب ، دریکا و بلکے سے نیک نیکلنا) یا باکواز بلند تسکلنار (خز)

۵- پرچها کر اثنائے نمازیں کوئ ناک کوچوئ اورفون و مکھے توکیا کرے فرمایا اگرفتک ہے تو چرا اے نمازیس کوئی حسرے نہ سوگا۔ (ص)

اد فرایا تبقید سے وار نہیں اوٹ البتہ خارخم ہو جاتی ہے۔ رحن )

ے۔ فرمایا ایک شخص خادیں اپنی کسی فرورت کا انہار چاہے تو اپنے سرسے یا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے پاسپمان اللہ کے ا درعورت اپنے ہاتھ کو مارکر ظاہر کرے۔

۸۔ فربایا الوعیددولڈ علیہ اسلام نے کرحقرت رسول خدانے کما است ٹائرکی کو اینے پیچے انسکلیاں چھٹاتے سنار لبعد ٹماز فرمایا اس عمل نے نماذکو فغیدلت سے گرا دیلہے راض

LET LET LET LET LET LET LET LET LET ELLE LET EL

"JUNIOR TO THE PETER TO THE PETER TO THE OF THE OF

- ۹- ایک شخص نے بچھا اس کے متعلق حیں گی تکیر حالت نمازیں بچوٹے باتے ہو جلے ترکیا کرے فرایا اسے پوٹے سے مات کرڈ لے اگر مکن موتوناک کو دھوڈ لے اور نماز کوجاری رکھے اور اگر کلام کر لیا ہے تونٹ از کا اعادہ کرے دوبارہ وضو کی منرورت نہیں ۔ دمیمے )
- ۱۰ ایکسشخص نے پوتھاکیا نماز قبط ہوجائے گا اگر کو گیجز نمازی کے سلط سے گزرجائے فرمایا مسلمان کی نماز کوکوئی شے قبطع نہیں کرتی۔ دیکن عربہنی نے والی شے سے جہاں کے حکمن ہو بچوہ کیر پوچھا گیا اگر کی کم تکمیر بندنہ ہوا ور وقت نماز آجائے۔ فرمایا کسی چیزسے اپنی ناک صاحب کرے اور نماز پرطرے ۔ دیکن فون نسکنے کا ٹون ہو آونا ڈرکولول نہ دے اور صنده یا نماز واجب فتم کئے بغیرا گرکسی طرف متوجہ ہو تونماز کا اعادہ کر سے جبکہ مدہ انتفات پہودہ ہوا ور اگرتشہ مربر طرح لیا جب نواعادہ کی حزودت نہیں۔ (حن)
- ۱۱ فرما یا ابوعبدد لند ملیواسلام نے کرملی علیواسلام نے فرما پیکم نماز قسطی نہیں ہوتی کھیرو نئے یا خون سے اگریجیٹیت بیش نما زیہونے کے کوئی تسکیف محدس کرے توجو ٹوکٹ پیچے کھڑے ہوں ان میں سے ایک کا مان پھرکڑا کے بڑھا نرچیول ۱۲ - امام محد با قرطیدانسلام سے بوچھا کیا اسس سے مائے میں جوبھا دستے نمازکمی طوٹ مستوج ہوجائے رکھا یہ دوست ہے فرایا نہیں اور ڈیرکرا بنی ونسکیاں حجماے - (جیچھا)

### ﴿باب﴾

#### التسليم على المصلى والعطاس في الصلاة)اث

١- على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن عنمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله تَالِيَّا قال : يردُّ سلام عليكم عبدالله تَالِيَّا قال : يردُّ سلام عليكم دلا يقول : وعليكم السلام فا ن رسول الله عَيْنَا فَ كان قائماً يصلى فمر به عمّاد بن ياسر فسلم عليه ممّاد فردًّ عليه النبي عَلَيْنَا فَ مَكْنَا مَكَنَا

٢ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمر ، عن حداد ، عن الحلمي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إذا عطس الرُّجِل في صلاته فليحمد الله .

٣ - على بن يحبى ، عن أحدبن على ، عن ابن فضال ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عثمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ قال : قلت له : أسمع العطسة وأنا في السلاة فأحدالله و

أُ صَلَّى عَلَى النبيُ ۚ عَلَيْكُمْ ا قال : نعم وَ إِذَا عطس أَخُوكُ وَأَنت فِي الصلاة فقل : الحمد للهُ و صل على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صل على غدو آله .

## باهب

### نئازي كاجواب سلام دبيناا ورنماز مير هيبيت كنا

اریں نے سوال کیا اگرکوئی نماز میں سسلام کرے۔ فرا یا سلام علیکم کہ کر حواب سسلام نمیے وعلیکم انسسلام نہ کیے کیونکردسوگولٹ نماز پڑھ رہے تنے توعمار اومبرسے گزرے اورسلام کیا ۔ آنتحفرت نے اسی طرح جواب سسلام دیا ۔ (موثق) ۲۔ جب نمازمیں کی چھینیک آئے توالمحد للٹر کھے ۔ (حن)

سر میں نے کہا خا زمیں کمی کی چھنک سنوں ترا کم دلکنٹر کہوں اور تھ روا کی محد پر درود کھیجوں رفرایا جان جب تیرا کھا ان چھینے اور خا ڈیں ہوتو الحمد للشرصل علی محدودًال محمد اگر چر تھائے اور تہائے ہے ان کے درمیان دریا حائل ہور(موثق)

### ﴿ بال ﴾

#### \$(المصلى يعرض له شيء من الهوام فيتتله) ا

١ على بن بحيى ، عن أحدبن على ، عن حمّاد ، عنحريز ، عن عمل بن مسلمةال : سألت أبا عبدالله عَلَبَالِمُ عن الرَّجل يكون في الصلاة فيرى الحيّمة أو المقرب يقتلهما إن آذياه ، قال : نعم .

٢ ـ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمادبن عثمان ، عن الحلي . عن أبي عبدالله عَلَيْكُ في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة و الذّباب في الصلاة أبنتن صلاته ووضوه ؟ قال : لا .

٣ ـ غلبن بحيى ، عن أحدبن على ؛ وعدين ، عن عثمان بن عيسى ، عن ممان بن عيسى ، عن مماعة قال : سألته عن الرَّجل بكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو مناعاً بتخوُّف ضيعته أوهلاكه ؛ قال يقطع صلاته و يحرز مناعه ثم عستقبل الصلاة ،

قلت : فيكون في الفريضة فتفلَّت عليه دابِّنة أو تفلَّت دابَّته فيخاف أن تذهب أويصيب منها عنتاً فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته .

٤ ــ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن فيضالة بن أيسوب، عن أبان ، عن على قال : كان أبوجعفر عَلَيْكُ إذا وجد قدّلة في المسجد دفنها في الحصى .

٥ - عَدَّبِن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حَدَّد بن عيسى ، عن حريز ، عَسَّن أخبره ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أدغريماً لك عليه مال أوحيدة تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريماً لك واقتل الحيدة .

## بالث

### نمازى بوذى جاتوركونمازس ماردال سكتاب

ر بی نے بوجہاں شنمس کے ہارے میں جو بھالت ٹما زسانب یا بھو کو دیکھے۔ اگر اذبت کا اندیشہ ہر توکیا اسے فسل کرنے۔ فرمایا یان - (م)

۰- پوچھا ا بوعبدا للّٰدطیدا سام سے اس کے بالے میں جونمازمیں بیستُو ، مجرد کھٹل با مکھی ما رڈ لے کیا اس سے نمازنا قعی ہوجا آن ہے اورونسوٹوٹ جا آ ہے۔ فوایا نہیں ۔ (حن )

سر میں نے کہا ایک شخص نما زولف کیے ہوئے رہا ہے اور اپنا تھیلا اور سامان مجول جا تکہ پیرجس کے ضائع ہوئے یا ہلک ہوئے کا خوت ہوتا ہے رفرایا نماز کو قسطع کرسے ۔ ہیں نے کہا اگروہ نما زفرلیف ہو۔ اس پرکوئی چوپا ہے ملہ کرسے ہا اس کا چوپا یہ کھاگ جائے یا اس کے بھاک جانے کا فوٹ ہو یا کسی معیست میں کھفنے کا فوٹ ہو، فرایا کچے حرج نہیں اگروہ نماز قبلے کڑے سرواتی مہر فرایا سے دہ ہیں اگرکوئی جون دیکھے توسنگریزوں کے اندر اسے وبا دے۔ (موثق)

۵ - فرایا جب بتم فرنیند نماز پرطن رسے مہوا ور دیکھوکرتہا را غلام مجادک رہاہے یا تھا را مال نے مجا آہے یا سا نپ سے جھے کا خوت ہے نوٹما زکو تسلع کرو اور غلام سے پیچھے جا وَ ؟ ال کوبچاؤ اورسا نہا کو ارو المنافع المنافع المنافعة المنا

### ﴿بالحجم

\$ (بنا المساجد و ما يؤخذ منها و الحدث فيها من النوم وغيره) \$ المساجد و ما يؤخذ منها و الحدث فيها من النوم وغيره) \$ المساجد و ما يؤخذ من ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبيدة الحدد الحدد المسابق ال

٢ - على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن أحد بن على بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبى الجادود قال ، سألت أبا جعفر في البيت في البيت أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحو لوه إلى غر مكانه قال : لابأس بذلك قال : و سألته عن المكان يكون خبيثاً ثم ينظيف و يجعل مسجداً قال : يطرح عليه من التراب حتى يواديه فهو أطهر .

" - على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيس قال ؛ سألت أبا عبدالله عَلَيْتُكُمُ عن البيع و الكنايس هل يصلح نقضهما لبناه المساجد ؛ فقال : نعم .

غ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عَلَيْكُم عن المساجد المظلمة أبكره الصّارة فيها ؟ قال : نعم ولكن لايض كم البوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك قال : و سألته أيملن الرَّجل السَّلاح في المسجد ؟ قال : نعم وأمّا في المسجد الأكبر فلا فا ن جدي نهي رجلاً بيري مشقصاً في المسجد

م على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن ابن محبوب ، عن عبدالر حن بن الحجّ اج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن على بن الحسين صلوات الله عليهما قال : قال رسول الله عليهما أله الله عليهما الله عليهما قال إلما

نصبت المساجد للقرآن.

٦ - الحسن بن على العلوي ، عن سهل بنجهود ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن على العربي ، عن مروبن جيع قال : سألت أبا جعفر عليته العلوي ، عن الحسن بن الحسن العربي أن عن مروبن جيع قال : سألت أبا جعفر عليته عن الصلاة في المساجد المصورة فقال : أكره ذلك و لكن لا يضر كم ذلك اليوم ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك .

٨. على بن إبراهيم، عن على بن عيسى، عن يونس، عن العلاه، عن على بن مسلم، عن أحدهما النه الله على الله على الله على الله على الله على الله عن سل السيف في المسجدوعن برى الدّبل في المسجد قال: إنّما بني لغير ذلك .

٧ ـ على بن على ، عن سول بن زياد ، عن على بن الحسن بن شمد ون ، عن عبدالله ابن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن أبي عبدالله عن المساجد .

٩ ـ غلى بن يحيى ، عن أحمد بن غلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَ ضَالة بن أَيْـوب،
 عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عَلَيْكُ عن الوضو، في المسجد فكرهه من الغائط و البول .

الله على بن إبراهيم ، عن خل بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال : قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ عن النّوم في المسجدالحرام ومسجد النّبي عَلَيْكُمُ ، قال : نعم فأين ينام النّاس .

الم عنه ، عن أبيه ، عن حاد ، عن حريز ، عن ذرارة بن أعين قال : قلت لأ بي جعفر على السجدين مسجد بعفر على السبعد السبعد إلى السبعد السبعد الحرام ، قال : و كان بأخذ بيدي في بعض اللّيل فينتحى ناحية نم يجلس فيتحد تفي المسجد الحرام فربّما نام ونمت ، فقلت له في ذلك فقال : إنّما يكره أن بنام في المسجد الحرام الّذي كان على عهد رسول الله عَلَيْنَ فَامّا النّوم في هذا الموضع فليس به بأس

١٢ - جاعة ، عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ،عن على بن مهر ان الكرخي"،

عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : قلت له : اُلرَّ جل يكون في المسجد في الصّالاة فيريد أن يبزق ؛ فقال : عن يساره و إن كان في غير صلاة فلا يبرق حذا، القبلة ويبزق عن يمينه ويساره .

١٣ ـ الحسين بن عمل ، عن عبد الله بن عامر ، عن على بن مهزياد قال : رأيت أبا جعفر الشّاني عَلَيْكُ يتفل في المسجد الحرام فيما بين الرشكن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه .

الحسين بن على رفعه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأ بي عبد الله عَلَيْكُ : إِنَّى لا كره الصّلاة في مساجدهم فقال : لا تكره فما من مسجدبني إلّا على قبر نبي أو وصي من نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فأ د فيها الفريضة والنّوافل واقتل فيها مافاتك .

المَّدِ عَلَى المَّدِينَ يَحِيى ، عَنَ أَحَدَ بِنَجِّلَ ، عَنْ حَمَّادُ بِنَعِيسَى ، عَنِ الحسين بِنِ المُحَمَّانِ عَنْ أَبِي أَسَامَةً زَيِدالشَّحَامُ قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيَّكُ ؛ قول الشَّعز وجل : ولا تقربوا المَّدُورُ وأُنتُم سكارى ﴿ ٢ فَقَالَ : سكر النَّهُ مَ

١٦ - جماعة من أصحابنا ، عن أحد بن غل ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَضالة ابن أبسّوب ، عن ابن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللهُ عَلَيْكُ قال : ليس يرخسس في النّوم في شيء من الصّلاة .

### بابئ

## بنائے مساجدا وركب و بال سے ليا جائے اور میں مدت اور نوم

ار فرایا جوکون مسجد بنائے اللہ جنت ہیں اس کے سے گوبٹا آب ہے ابرعبیدہ نے کہا کر صفا ورمکہ کے راستہ ہیں تھے۔ ہیں نے پھروں ہے ایک مسجد بنا ان اور صفرت سے کہا ہیں آپ پر ن کرا ہوں کیا اس کا شاد کھی سیا جد ہیں ہوگا۔ فرایا ہاں۔ دصن ؟ اور بیں نے اس مسجد کے بالے میں جو گھرمیں مہوا ور گھروا ہے اس کی توسیع جاہیں بالی دوسری جگر برلنا چاہتے ہوں ، فرما یا کوئی مضاکف نہیں ، پرجھا اگروہ جگرنا پاک مہر توکھا باک صاف کر کے مسجد بنا سکتے ہیں۔ فرمایا اتنی مٹی ڈال جلسے

BURELLE TO TO BURELLE TO THE VERY EST كم پليدگ چيب جائ اس ك بعدوه طاهر ب - (متعين) ٧٠ يس نه كما يهود لول اورنفرانيول كعبادت فاف دُها كرسيد بنانا درست بعد فرمايا بال ٧- سين في ويها كون تشخص سجد مين من قيار ديكا سكتاب فرايا بان سيكن مسجد اكبر دمسيد الحرام) يا بعض كزدك جامع مسبى دىر نهسيى رميرے دادا عليه السلام في منع كيا تھا ايك شخص كوكد وه مسبعد ميں تركش سے تيرت كال كرر كھے ا ٥- يوفياكيا سايد دارمسبورس كيا نمازيط حنا كروه بي فرايا بال سيكن اس زمان مين نقصان رسال تهين اكرعدل كى صورت ببوتى تواس باره بي سوچا ما تا-٧- فرما يا على بن الحسين عليدانسسلام نے كەرسون الترنى فرما يا اكريم كمى كومسجد پمي شعربا على پڑھتے سسنو تواس سے كہوا لتأد تيرا منہ توڑے مسجد قرآن پڑھے کے اوبنا ل گئے۔ ٤- ميں نے بوجيا اسى سبىد لميں ٹا در رسے سے متعلق جن ميں تفسريري بهوں - فرايا مكروہ سے ديكن اس زما ينهيں بڑھ لى جائے كيونك عدل نهيم إكرمونا تو د كيفته كياكيا بهوتار (ضيعف) ٨ - فرايا كرحفرت رسول الله في منع فرايا ب مسجدين الوار كليني يا وكش ب تين كاك كركبونكمسمد تواور با قول ك الع 9. فرایا حفرت نے رسول اللہ نے مسجد میں ایب کان م کر ف سے منع کیا ہے جدعام اوگ رسمج سکیں رومیح ١٠٠ ميں نے امام جعفرصا دف عليه اسلام سے پوچھا وفو كرنے كے لئے مسجد ميں ، حفرت نے فرما يا جبكہ پينشاب با حن مذمح بعد ىېزنومكروه بيد- (ص) اا میں نے پوچیامسبدالحرام اور سنجد بنی بس سو فے کمتنائ قرایا - ہاں ورید بچولوک کسال سونے ۔ ( ۱۹ ) اكتراحا ديث اس بردال بيركدان مساجرهي سونا ككروه بدايدا معلوم موتاب كداس وويث بين لحريث سائل كاسوال عبدرسول سي معلق تفاجبكة لكور عملان مسجدرسول بين بررا رية عقد ١١٠ بير نه امام محد باقر عليدانسلام سے يوجها - أي كيا فوات بين اسا جدير سوے كم متعلق ، فوايا كو ل معند كفة فهي سواتے وومسجدوں كامسى دائينى اورمسى الحوام - دواده كيت جي حضرت بعض واقول جي ميرا ياس بي كاكر ايك طرف لے جاتے تھے كيرمسجدا لحرام مين ميسين كرباتين كرن اورب اوقات أعي مجل سوجات اورين مي اين فراس كمنعلق حفرت سوال كيا كرده تفااس مسجدين سوفا وعبدرسول بيرمتى اب رباحسبمذا لحوام كاصعا ملذنواس جگرسو نے بيركوني مضاكف نبير حين ١١ سبير نے لوچھا ايک شخص كوجيسى ديس سے ، اكر تھو كنے كى طرورت بيش آئے توكيا كرے . فرايا اگر نمازس سے تو بايش طرت تعويك و در اكر خاندي ب توقيسله كاطف م مقوي بلكردائ بالي مقويك و (مرسل) مه در میں نے ایام محد با قرعلیرانسلام کو دیکھا کہ انتخوں نے سب برا تحوام میں رحمت ا ورجسرا سود کے درمیسان بخوکا ا ور است

रंग्ने प्रमान हिन्दी हिन्दी हिन्दी हिन्दी हिन्दी हिन्दी हिन्दी राम् राम्

مثایا نہیں (ید امر مرف اثبات جواب عجوان کے اعظما - (م)

۱۵- پیر نے صفرت سے کہا ہیں تک دفون کا مسبحدیں نماز ہڑھنا عروہ جا نتا ہوں۔ ڈوایا مکروہ نہ جانوکوئی مسبحد نہیں بنان گئ گرکتی نبی ومئی نبی کی جومنفتول ہوگا و بان قرم ہوگا اور اسس کا خون و بان گرا ہوگا۔ پس خدا کو یہ بہند ہے کروہاں اسس کا ذکر ہو۔ بیس نماز واجب ناقلہ اور قضا و ہاں پڑھو۔ (مرفوع)

مرا دان مساجدے بلادمخصوصری مساجدہی ورن عام مساجدی نثیدا وبہت زیادہ ہے اور کوشی : کوشی : انسیار اور اومیسائے انسیار جومقنول ہوئے ان کی تعدا وبہت کہ ہے ۔ ۱۱- میں نے اس آیت کا مطلب ہوچیا ہما لت سکر نمازے قریب نرجا ہ ۔ فرایا مراد ہے سکرالنوم دبغا ہراس سے مراد ہے

مرسکرائنوم بھی اس میں شا ل ہیے۔ (موتق) ۱۱۔ فرما یا حفرت نے مجالت نوم نماز کے کس حصری اجا ڈٹ نہیں - (ع )

### \* Ch)

#### المناه في الجماعة ) المناعة ) المناعة ) المناطقة المناطقة

ا على بن إبراهيم ، عن أيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذنية ، عن درارة قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْتُكُم : ما يروي النّاسأنُ الصّلاة في جاعة أفضل من صلاة الرّ جلوحده بخمس وعشرين صلاة ، فقال : صدقوا ، فقلت : الرّ جلان يكونان جاعة ، فقال : نم ويقوم الرّ جل عن يمين الإمام .

٢ ـ جاعة ، عن أحدبن على ، عن العسين بن سعيد ، عن حداد بن عيسى ، عن على بن يوسف ، عن أبيه قال : بوسف ، عن أبيه قال : سمعت أباجعفر عَلَيْكُ يقول : إن الجهني أنى النبي عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله إن أكون في البادية ومعى أهلى وولدي وغلمتى فا وُذَن وا قيم وا صلى بهم أفجماعة نحن ٢ فقال : نعم فقال : يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلى وولدي فا وُذَن وا قيم وأصلى بهم فجماعة نحن ٢ فقال : يارسول الله وأبقى أنا وأهلى فا وُذَن و أقيم وأصلى بهم أفجماعة أنا ٢ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أناو حدي فا وُذَن و اقيم وأسلى بهم أفجماعة و اقيم فا منا : نعم ، فقال : يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أناو حدي فا وُذَن و اقيم واصلى الله و القيم فا منا و القيم فا منا و الله و القيم فا منا و القيم فا أفجماعة أنا ٢ فقال : نعم المؤمن وحده جماعة .

٣ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن السّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله ،
 عن أبيه عُلِيَّا قال : قال رسول الله عَلَيْنَا : من صلّى الخمس في جاعة فظنّوا به خيراً .

٤ ـ جاعة ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن عد بن سنان ، عن إسحاق ابن عمّاد قال : قال أبوعبدالله عَلَيْنَا : أما يستحيي الرَّجل منكم أن تكون له الجادية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصّالاة .

و على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيماً ، عن حاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي جعفر عَلَيْكُ ذات يوم إذ جاه رجل فدخل عليه فقال له : جعلت فداك إنّى رجل جاد مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا : هو هكذا وهكذا ، فقال : أمّا لشقلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ; من سمع النّداء فلم يجبه من غير علة فلاصلاة له ، فخرج الرّجل فقال له : لا تعلق المسلاة معهم وخلف كل إمام فلمّا خرج قلت له : جعلت فداك كبرعلي قولك لهذا الرّجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين ؟ قال : فضحك فداك كبرعلي قولك لهذا الرّجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين ؟ قال : فضحك قداك به قال : ما أداك بعد إلّا ههنا يا زرارة فأيّة علّة تريداً عظم من أنّه لايأتم به ثم قال : يا ذرارة أما تراني قلت : صلّوا في مساجد كم وصلّوا مع أنمّتكم .

٦ - حمّاد ، عن حريز ، عن ذرارة ؛ والفضيل قالا : قلناً له الصّلوات في جاعة فريضة هي ا فقال : الصّلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في السّلاة كلما و لكنّما سنّة ومن تركما رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا سلاة له .

٧ ـ الحسين على الأشعري ، عن معلى بن على ، عن الوشاه ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر علي قال : قال : ليكن الذين يلون الإمام أولي الأحلام منكم و النسهي قان نسي الإمام أوتمايا قو موه و أفضل الصغوف أولها و أفضل أولها مادنا من الإمام و فضل صلاة الجماعة على صلاة الرَّجل قداً الحمس وعشرون درجة في الجنسة .

البختري، عن أبي عبدالله تَعْبَيْنُ قال: بحسب لك إذا دخلت معهم و إن لم تقتد بهم مثل

المناع المناسلة المنا

ما يحسب لك إذاكنت مع من تقتدي به

## بالك

### ففيبلت نماز بإجاعت

ا- بین نے کہا دی کہتے ہیں کر تہا نماز سے جاعت کی نماز بہیں گنازیادہ ٹواب رکھتی ہے فرمایا انفوں نے ہی کہا کیا دو آولمیوں سے بھی جماعت ہوجا قرم یا بال ، دومراآ دی امام کے دا مئی طرف کھ الم ہوردشن ،

۲- پیرستے حفرت با فرعبر ارسلام سے سنا کر ایک جہنی حضرت رسول قلام رہتے ہیں۔ ہیں ا ذان دیتا ہوں ا ور ا قام منت کہدکر جوں ا ور میرسے ساتھ میری بی بی ا ور میری ا ولا و ا ور میرے غلام رہتے ہیں۔ ہیں ا ذان دیتا ہوں ا ور ا قام منت کہدکر ان مے ساسے نماز پڑھتا ہوں کیا ہم جماعت کا تواب پاتے ہیں فرایا ہے شک ، ہیں نے کہا یا رسول اللہ میرے غلام ہلی بوندوں میں جل دیتے ہیں میری بی بی اور پیے رہ جلتے ہیں میں ا ذان وا قام منت کے بعد نما زیرہ ہوتا ہوں تو بیہما جماعت ہوجاتی ہے۔ ورایا ہاں۔ میں نے کہا در کے بی چل وریت ہیں اور میری بی بی دہ جاتے ہیں میں ان کے ساتھ نما ذیرہ ہیں کیا جماعت ہوئی ۔ فرایا ہاں ۔ اس نے کہا یا رسول الشعورت بی اپنے کام کارچ میں ماگ جاتی ہے تو د ذان د ا قام ت کیے کرنما ذیرہ ہے لیتا ہوں فرایا ہاں ورس کے ایک میں ماعت ہے۔ ( مجبول)

٣- دسولُ النُّر ف فرا يَمُ يَا يُجون نماذي جماعت سويدُ تواس مُعلق اجِعالمُان وهور (ض)

٧- كياتم مي ده شخص حيانهي كرناجس كى كيزم و اورجب وه اسے بيج أو كيے يشخص بناز جاعت ميں شركي نهيان ٥- ميں ايک دن امام فرد با قرطيدا نسلام كى فدمت بيں بيريا تفاكر ايک خص فے حافر بهو كركہاكم بي ابنى قوم كى ايك مجد كے قريب رہنا مرل چونكدان كے ساتھ نماز نہيں پڑھتا ۔ وہ تھے ہے كھا كراكر تے ہيں اور ايسا ايس كيتے ہيں امرائوش افريب بيات اور ايسا ايس كيتے ہيں اور ايسا كيتے ہيں اور ايسا كيتے ہيں اور ايسا كيتے ہيں اور ايسا كيتے ہيں اور اور ان كے مرائم كے جيتے بيڑھ لوجب وہ چلاكيا توجي نے كہا آئے كا يہ

جحاب ہے پرشاق گزدا بھلیے وہ مومن مذہوں تو بھی ان کے ساتھ پڑھ نے ریسٹن کرھ رہ ہیں نے اورون را یا ہیں نے سوائے اس جگ کے تم کوفہم سے دورنہیں یا یا کی اسب کرتم نے اس بات کو بڑا جا ناکواس کے ساتھ اقترا ندی جا کیا تم نے فورنہیں کیا کہ یہ نے خورنہیں کیا کہ ہے کہ جو کچھ کہتا گیا وہ تقت کی صورت متی ۔ احمن )

۷۔ زدارہ اورففیل نے امام سے پوچھا کیا جماعت فرض ہے۔ فرمایا فرض تہیں سنت ہے جوکوئی اس سے رغبت کوٹرک کرے اور بے وج جماعت موسنین بیں شامل منہواس کی تماز صحح نہیں ۔ دحسن

ے۔ اہام محمد باقر علیہ سلام نے فرایا ایم سے قریب صاحبان عقل وہم ہوں ناکہ اگرامام مجول جاسے گاغلی کر جلسے تواسے بتا دیں یعقوں ہیںا فضل صف اقل ہے ا درہ لی ہیں وہ جگہ جوامام سے قریب ہواور فرادی نماز پر نمازجماعت کونفسیلت ہے جدنت ہیں نمازجماعت سے برط صفہ والوں کے بچیس درجے زیادہ ہوں سکے دام بن طرف کے حصد کو باپٹن پر دہی فغیبلت ہے جوجماعت کو فرادی پرہے۔ (خ)

٨- فرابا حفرت نے جب شركي جماعت برتوا كرميان كساتھ اقتدا نهر ، كرايے رمو كوما ال كساتھ اقتدام

### ربان<u>)</u>

\$( الصلاة خلف من لايقتدى به )\$

ا \_ غلابن يحيى العطّار ، عن أحدبن على ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن البن بكير ، عن ذرارة قال : قلت لا بي عبدالله عَنْ الكون مع الامام فأفرغ من القرأة قبل أن يفرغ قال : ابق آية ومجّدالله والنعليه فإذا فرغ فاقر ، الآية والركع .

٢ ـ عنه ، عن أحمد ، عن عبدالله بن على الحجّ ال ، عن تعلية ، عن زرارة قال : سألت أباجعفر تَكَابَكُ عن الصّلاة خلف المخالفين فقال : ماهم عندي إلّا بمنزلة الجدد .

٣ ـ غدبن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّاد ، عمّن سأل أباعبدالله تَطْلِبُكُمُ قال : أصلَّى خلف من لا أقتدي به فا ذا فرغت من قرائتي ولم يفرغ هو ؟ قال : فسبّح حتّى بفرغ .

عَلَى عَلَى إِبِرَاهِمِ ، عِنَّ إِبِدِهِ ، عِنَّ إِبِرَاهِمِ ، عِنَّ أَبِي عَبِر ، عِن حَادِبِنَ عَمَان ، عِن الحلبي عِن أَبِي عَبِدَاللهِ عَلَيْكُمُ قَال : إذا صليت خلف إمام لاتقتدي به فاقر أخلفه سمعت قرائنه أولم تسمم .

ه على بن على من سهل بن زياد ، عن على بن مهزياد ، عن أبي على بن داشد قال : قلت لأ بي جمعر تَكَاتِكُمُ : إن مواليك قد اختلفوا فأ صلى خلفهم جميعاً ، فقال : لا تصل الله

إِلَّا خلف من تثق بدينه ، ثم قال : ولي موال ؛ فقلت : أصحاب ، فقال مبادراً قبل أن أستتم ذكرهم : لا ، يأمرك على بنحديد بهذا - أوهذا ثمّا يأمرك به على بن حديد - فقلت : نعم

٦ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حدد ، عن حريز ، عن درادة قال ؛ قلت لا بي جعفر على أن اساً دودا عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أنه صلى أدبع لا بي جعفر على أبيد المجمعة لم يفصل بينهن عسليم ؛ فقال ؛ ياذرادة إن أميرالمؤمنين عَلَيْكُمُ صلى خلف فاسق فلمنا سلم و انصرف قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلى أدبع دكمات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه ؛ يا أبا الحسن صليت أدبع دكمات لم تفصل بينهن ؟ فقال ؛ إنها أدبع دكمات مشبهات وسكت . فوالله ما عقل ماقال له .

٧ - غلبين يحيى ، عن أحدين غل ، عن على بن حديد ، عن جميل بن در اج ، عن جميل بن در اج ، عن حران بن أعين قال : قلت لأ يه جعفر تُلْبَيْكُ : جعلت فداك إنّا نسلّى مع هؤلا ، يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع ؛ فقال : صلّوا معهم فخرج حران إلى ذوارة فقال له : قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال ذرارة : ما يكون هذا إلّا بتأويل فقال له حمران : قم حتى تسمع منه ، قال : فدخلنا عليه فقال له ذرارة : جعلت فداك إن حمران ذعم أننك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الر كعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما دكعتين .

# باوب

## اس كيجه يراهناجس كي اقتدانهو

ا۔ یں نےکہا اگریں امام کے پیچے نماز پڑھ رہا ہوں اور میری قرآت اس ک قرآت فتم ہوٹے سے پہلے ضتم ہو جائے توکیا ہو فرایا ایک آیت باتی رکھوا لنڈی حمد وٹنا کرو، جب وہ پڑھ ہے توتم ہے آیت پڑھ کردگورہ میں جلے جاؤ۔ د موثق ا

٢ - ميں نے بوجها اس نما زے متعلق جو مخالفين كے بيچے بڑھى جائے . فرمايا وہ نوگ ميرے نز ديك بمنزله ديواروں كے بي سر داوی نےکہااگریں ایے شخص کے پیچے پڑھوں حس سے اقتدا نہیں توجب میری قراُست حتم ہوجائے توکیا کروں فرا یا اس کے فارغ ہونے کے سبحا ن الٹڈکہو-( مرسل) ٨٠ زما ياجب تم ايسيش نما د مي بيجه نماز پر عوجس ك افتدا م موتواس ك تراكت سنويا من منو ، خود قراكت كرو احن ا ۵۔ یس نے امام محد با قرعلیدا سلام سے کہا آپٹ کے موال میں اختسان پدیدا ہوگیا ہے توکیا ان سب مے پیچھے ٹما زیڑھوں فرایا ۔ صرف ان کے پیچے جن مے دین پرتم کو اعتباد مہو، میرے کچھ پروہیں میں نے کہا ۔ اصحاب، تبل اس سے کہ ان کا ذکرتمام ہونے کے ۔ فرط پاکسیاعلی مین حدید نے تم سے ایسا ایسا نہیں کہا ا وراسی کا تم کوعلی مین حدیدنے مسکم دیا ہے ۔ اسس نے کیا اِں۔ اض ا ار سیرے آبام با زعلیہ اسلام سے کہا کہ لوگ امیرا الومین علیہ اسلام سے دوایت کرتے ہیں کہ انفوں نے چادر کعت نما زبعد جمع بط صين ادران ك درميان سلام يرفع كرا كفين عبرانكيا -فرايا ك دراره وتقيَّدُ )حفرت في فاس كي يجه خاذ جعربوص جب وه سسلام بطه كرس كيا تواكب نع جا دركعت المرك ادران كددميان سلام كا فاصله فدوا - ايك شعف في كياكيا آئي مجى فادركعت، يه بي برطة بي رائي في فرمايا وه فادركعت مضبهات بي يراب جواب تفاكر عقل ومج سيكته تق معرض دسمجه پايا (چې كدمخالفوں ك دجه سے زيا ده تعريح كاموقع مزتھا لېذا گول مول جواب دے كماک شي خاموش موكم ك ر میں نے یہ وا تعدام محمد با قرعلیہ اسلام سے بیان کیا اور کہا۔ ہم می نفوں کے ساتھ نماز جمعے پر احدوہ وقت پر مشاز برطفه بن وكول في كما ان كرسا ته يوه و المران دراره ك إس آك ا دركها كرمين ان محسا ته فان بره كا عكم ديلي زراره ن كمايس آب يد فدا مول يهات بغيرًا ويل ع نهيس بوسكن معرون في كما والمعدا وران عد جاكم س دیم ان مے پاس گئے در ارد نے کہا میں آپ ہر فدا ہوں حمالت کا خیال بیسے کہ آپ نے ان توگوں کے سانخوم كونا زرا صنه كا حكم ديايت بين في ألكاركيا ، فرايا على بن الحسين عليه السلام ان كي سائفه دوركعت كازع بعد المصف تنف ا درجب ودفستم كرمينة تواسى سليط ك ووركعت اوربط بصة تاكد نا وكر ليدى بهوجائ - (ضعيف) خلفائے بورے زمانے میں ہمالے ہم کم کوٹری مشکل ٹ کا سامنا تھا اگران کے پیچھے مذیر صفے بالخعوص وي المراجع المرون وولى قرار بات لهذا لقيد بوطة تقري كدامام منصوص من الشرسة أسك كوي بوف والعك كما زباطل بوجا تى ب لبذا المام كاموكف ورست متحا ان كربيج كوا ببوناديا متحا جيس كس سون كم بيج كوث ہوکریٹ صنارنمازجہ حدیر بہصورت ہوتی تھ کہ ہما سے آئٹہ الم کی نیت کرتے تنے اورجب وہ نمازختم کروٹیا محتا توبغیر سلام برام سي كوف بوجاته اورتسيري ركعت مشدوع كرميت بول چارد كعث برا حق

ورمه والمعالم المعالم المعالم

#### ﴿باتٍ﴾

#### # (من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم النوم ومن أحق أن يؤم ")#

١ - جماعة ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَسَالة بن أَيَّوب ، عن الحسين بن عبدالله عَلَيْكُمُ قال : خمسة لا الحسين بن عثمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : خمسة لا يؤمّنون النبّاس على كلّ حال : المجذوم والأبر من والمجنون وولد الزّ نا والأعرابي .

٢ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله عليه : لا يؤم المتيّد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمّ المتوصّين ولا يؤم الا عمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة .

آ - و بهذا الإسناد في رجلين اختلفافقال أحدهما : كنت إمامك وقال الآخر : أنا كنت إمامك وقال الآخر : أنا كنت إمامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فإن قال كل واحد منهما : كنت أنتم بك ؟ قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا .

غ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حاد ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر على على بن إبراهيم ، عن أبي جعفر على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله على ال

ه ـ على بن على وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله على القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقد ميا فلان فقال : إن رسول الله عَلَىٰ قال : يتقد م القوم أقرأهم للقر آن فا بن كانوافي الهجرة سواه فأكبرهم سنّاً فإن كانوافي الهجرة سواه فأكبرهم أعلمهم بالسنّة وأفقهم في الدّين ولا يتقد من أحدكم الرّجل في منزله ولا صاحب [ال] سلطان في سلطانه .

الما المناورة المناور

٦ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غيات بن إبراهيم،
 عن أبي عبدالله عَلَيْتُ قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذ ن .

### باب

كس كيجي خارج هنا مرق مب كياغلام بشي كانبوسكتاب عقداركون ب

ار فرایا با نی شنوش مال میں بھی لوگوں کے پیٹیں ٹما زنہدیں ہوسکتے ، مجذوم ، مبروص ، جمنون ، ولدالزنا اورصحالی عرب لاجر عمویًا مسائل سے کم وا تعذیبی شنہیں م)

۶۔ حضرت نے فرایا کرامپر المومنین علیدانسادم نے فرایا ، قیدی اما منت نہیں کرے کا اگذا دوں اور معلودی تندوسنوں ک اور ذئیم والا وضو دالوں ک اور نداندھا جنگل میں ، گراس وقت جب اسے روبقبلہ کردیا جلے ، اعش)

٧- دوت خصول بين اختلاف مبوا ايك كنها تقايين تيرا امام تفا دوسد اكمتارين تيرا ام كارف ما ودنون ك مناز دوست ميد بين نها اگر دونون بين مدرايك كه كرين تيري نماز بورى كوائد فرايا دونون كي نماز فاسد بوگ برايك كواعساده كرنا چا جية -

ہر بیں نے انام محد با ترطیرا سلام سے کہا۔ غلام کے بیچے ٹرمایا کوئی حرج نہیں اگردہ نقید مہو اور اس سے ٹریا وہ فقیہہ کوئی مذہور بیں نے لوچھا فررا ندھے کے بیچے ۔ ٹرمایا ہاں جب کوئی ایسا ہم تواسے دوبقبلہ کرنے اوروہ اندھاان مسیں انفسل ہوا در امیر المونین نے فرمایا تم ہیں سے کوئی نماز نہ پڑھے تجذرہ ومپروس ومجنوں ، چیمگ ڈوہ و المعالزا کے بیچے اور بدوع ب انا مت مذکرے ہما جرین کی ۔

۵۔ میں فصفرت صادق علیداسلام سے برچھا اگرہمائے اصحاب ہم ہوں ادر دفت نماذ اجائے اورا پک دوسرے سے نماذ بڑھانے کہ حفرت نے فرایا کر رسول اللہ نے فرایا ہے آگا ہے جواچھا تسادی قرآن ہوا وراگر قرائت میں برابرہوں تو ایام مباہر سنے ادر ہجرت میں برابرموں فیجوسین میں زیادہ ہوا ور اگراس میں بی برابرموں توذیادہ عالم ہوا ور زیادہ قبیم میر منوات اور غلبہ کے اعتبار سے جوزیادہ ہوا ہے دبڑھاؤ۔ دھن ہ

٧- ثر مايا دابان كام بناف اورادان ويفين كول حري بني - وحق

#### (01b)

\$(الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء) المراة المرابي النساء)

١ - غدبن يحيى ، عن أحدبن غلى ، عن غلى بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي المباس قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ عَن الرَّجل يوْمُ المرأة في بيته فقال : نعم تقوم وراه .

٢ \_ جاعة ، عن أحد بن غل ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن سنان ، عن ابن سنان ، عن ابن خل ، عن البن عن البن خالد قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْتُكُمُ عن المرأة تؤم النساء ، فقال : إذا كن عن من أمّ المكتوبة فلاولا تقد مهن ولكن تقوم وسطاً منهن .

٣ ـ أحد، عن الحسبن ، عن فَ ضالة ، عن حَاد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله عُلَيْكُمُ في الرَّجل يؤمُّ النساء ليس معهن وجل في الفريضة قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه

## باله مردعور آول کی امامت کرسکتا ہے عور عور تول کی

ا۔ یں نے پوچھا کیا مردعورت کی اما مت کرسکتاہے اپنے گھرے اندر۔ فرمایا کان عودت بیچے گھڑی ہور (فس) ۲۔ یں نے پوچھا عورت اما مت کرسکتی ہے فرمایا اگر وہ سب ھورتیں ہی مہوں تونا فلہ میں اما مت کرسکتی ہے واجب مہیں تہیں - ان تک بیچ میں کھڑی ہوآ کے نہیں ۔ (فس)

ار قرا یا نا دفریف میں مروعوز لوں کی اما مت کرسکتاہے اور اگران کے ساتھ کوئی لوکا ہو تودہ امام کے برا بر کوٹا ہو

#### ﴿ باڭ﴾

١٤ الصلاة خلف من يفتدي به و القراءة خلفه وضما نه الصلاة) ١

١ \_ عَلَى بِن بِنِحِيى ، عَنْ عَلَى بِن الحسين ، وغربين إسماعيل ، عن الفضل بنشاذان

جيعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ عن الصلاة التي لايجهر فيها بالقراءة فإنَّ عن الصلاة التي لايجهر فيها بالقراءة فإنَّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإ أنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه فأ ن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ .

٢ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسادبن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أولم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ .

٣ ـ على ، عن أبيه ، عن حَمَّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما النَّمَّالُهُ قال : إذا كنت خلف إمام تأثم به فأنصت و سبّح في نفسك .

٤ ـ رعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ قال : إذا كنت خلف إمام ترتض به في صلاة بجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ .

٥ ـ عُدبن يحبى ، عن أحدبن على ، عن على بن حديد ، عن جيل ، عن ررارة قال: سألت أحدهما عليم عن الإمام يضمن صلاة القوم ، قال : لا .

٦ - غلر ، عن أحدبن غلى ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ؛ وعلى ابن مسلم قالا : قال أبوجعفر عَلَيْتِكُ : كان أمير المؤمنين صاوات الله عليه يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة .

### بالث

احكام جماعت

ا- برسفه الوعبد الشرعليال سلام بوجها جنماز امام كرسا تقديواس من قرأت كى جائع يأتبس وفوا باجس نمازين جراباً دان بلندي هنار المام كالمري وأكثر المرجن بين جرب الرقرات المام من ربي بوقو فالموتش ديم

ورع ال بعد المساكلة ا

اكرنهيل سنت لوقرات كردرام)

٧ ن را با جب تماس امام كريم بلعوس ك افتدا ب تواس كريم وأت دار و بلهاس ك قرات سنو المسنو المرسنو المسنو المسنو المسنو المسنو المسنو المرام المساحة المرام بيكن اكروه نماز جرب اور تم قرأت نهي سنة توقرأت كرور احن )

دخن) ۳- نرمایا دونون بین سے کسی امام نے فرمایا جب تم کسی الم کی بچے ہوا در اس کی اقتدا ہے توج پ رمہوا ور دل ہی برتسینے کرو۔ مه- فرمایا جب امام کے بیچے نماز جرمیے بروص رہے ہوا در امام کی قرات مذمسن سکتے ہو توخود قرآت کرودل ہی دل میں اور اگر

بهمر می سنت بو تو درات دم دار (حن)

۵- ددنوں اماموں میں سے می سے إرتبا اس امام كم منعلق جمرت قرائت كا ضامن مو اور دوسرے افعال بجاند لائے فرایا بد درست نہیں افرایا وہ ایس کام كے تيجيج من ك ده اقدا كرتا ہے قرائت كرے كا توقيا من میں غرف طرى طور پر مبتق ہوگا

### و بات ک

نه (الرجل يصلي بالتوم وهو على غير طهر أولنيرالنبلة) ٢٠

ا على بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه ؛ و غدبن إسماعيل ، عن الغضل بن شاذان جيماً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن غدبن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْ عن الرجل أم قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو ولا يعيدون .

٢ \_ على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله على عبدالله عن الأعمى يؤم القوم و هو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فا تمم قد عمر وا

٣ \_ غلبن يعيى ، عن أحدبن على ، عن على بن حديد ، عن جيل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما على المالية الله عن رجل صلى بقوم وكعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضو ، قال : بتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان .

٤ ــ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله على المخالفة على المخالفة عبدالله على المخالفة على ال

(4)

## باس

# يش خاز كاطام با تروبقب له مرنا

ا حفرت سے بوچاکیاج ناپاک کا حالت ہیں ا ما مت کرے اور بعد نمازان کو بتلائے فرمایا امام اعاد ہم نماز کر ہے احوم نہیں ۶- مشربایا الوعبدالشرعلیدالسلام ہے اس ناپینا کے متعلق جو تبسلہ رُت نز ہو کر نوگوں کی ا ما مت کرے۔ فرمایا وہ نماز کا اعاق کرے ما موم نہیں ۔ (حن )

۳- بین نے اسس شخص کے متعلق بوجھا جس نے دور کعت وکوں کے ساتھ برطیس اس کے بعدان کو بتا یا کہ دہ یا وعنونہ تھا ا سنرایا لوگوں کو چاہیئے کما بنی نمازیں بغیرا مام کے تمام کریں کیونکہ اب امام کی ڈنمہ داری نہیں۔

به ۱۰ ام سے دچھاکیا ان لوگوں کے متعدن جرفراسان یا کوستانی علاقہ سے تنے موں ا دران کی امامت ایک ایک خف کرے جس کے متعلق کوند جا کومعلیم مواکد وہ میرودی متار فرما یا دواعا وہ تما زکری نیگ (حن)

### ﴿باک)

## ♦(الرجل يصلى وحده ثم يعيدفي الجماعة أو يصلى بقوم) ۞ ♦(وقد كان صلى قبل ذلك)۞

١- على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلم أبن إبراهيم ، عن أبيه جيماً ،
 عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عَلَيْتِكُم في الرَّجل يصلّي الصلاة
 وحده ثم يجد جماعة قال : يصلّى معهم و يجعلها الفريضة .

٢ - على بن على ، عن سول بن ذياد ، عن على بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ،
 عن أي بصير قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْتُكُم : أصلَى ثم الدخل المسجد فتقام الصلاة
 وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ معهم يختار الله أحبّهما إليه .

" - عكربن يحيى ، عن أحدين على ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سلمان بن خالد قال : سألت أباعبدالله المحللة عن رجل دخل المسجد و افتتح السلاة فبينا هو قائم يصلي إذا أذ "ن المؤذن و أقام السلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعاً .

٤ ـ جَمَاعَة ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : قلت لأ بي الحسن عَلَيْتُكُم ؛ جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدد أن ننزل في ألوقت حتى ينزلوا وننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنّا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم ؛ فقال : صل بهم ، لاصلي الشعليهم نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم ؛ فقال : صل بهم ، لاصلي الشعليهم

و على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن على بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عَلَيْتُكُمُ أَنَّيُ أَنَّيُ أَنَّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونتي بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربسما صلى خلفي من يقتدي بصلاني و المستضعف والجاهل وأكره أن أتقد م وقد صليت بحال من يصلي بصلاني عمن سميت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إنشاء الله فكتب عَنْتَكُمُ صل بهم .

على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله علي على على عن صلى على على على عبدالله عليه وآله .
 ما ي الله عليه وآله .

٧ ـ غلبن يحيى ، عن احدبن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرّجل دكعة من صلاة فريضة فقال : إن كان إماماً عدلاً فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإمام في سلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي دكعة اخرى معه يجلس قدرما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عده ورسوله عبلس قدرما يقول عليها إن شاه الله .

٨ ـ جماعة ، عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسين بن عبدالله الأ رجائي ، عن أبي عبدالله عليه على قل من صلى في منزله ثم أتى مسجداً من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم .

المنع المناسلة المناس

## بالث

# ایک شخص تنها برها سے بھرشر کے جماعت ہوتا ہے

۱- فرایا ایک شخص کے بارے میں بوتنہا نما زیراہ چکا ہو۔ مجرحیاعت ہونے لگے تولوگوں کے ساتھ نما زفریف۔ پڑھ لیے فاکو کی تفانم ناز - (حن)

۲- میں نے کہا ہیں نماز پڑھ ایٹنا ہوں بھرسے دہیں آتا ہوں دہاں انارٹ ہول درآنما دیکہ پی نماز پڑھ چکا ہوں فرایا ان کے ساتھ نمشاز فرلیف پڑھ لود وڈوں میں جوخدا کو زیادہ مجبوب ہوگ اسے انتخاب کرے گا۔ ( فن )

۳- ہیں نے بوچھا اس شخص کے بارے ہیں جونما زمنت درج کرے بہیں جب کھڑا نما ذریرص دہا ہو ، موڈن ا ڈان سے اور ا قامت کے توکیا ہو۔ فرایا وہ دورکعت پڑھ کرجماعت ہیں شنر کے ہوجاتے یہ دورکعتیں شندار ہوں گا ۔ (ع)

٣- يں نے ابوعبد اللہ عليوال الم سے بوجها بيں آئي پر ضد البوں جب نماز ظركا دقت آنا ہے قوم اس پر قادر نہيں ہوتے ك فى الوقت نماز بڑھیں بہاں تک كمد دہ لوگ سبحد ميں آ جائے ہيں اور مم ان كے ساتھ آتے ہيں نماز بڑھتے ہيں مجودہ بلے جلتے ہیں اور عبدی سے آجائے ہیں ہم كوئے ہوتے ہيں اور عصرى نما ذير طقة ہمن اور ان پر ظاہر كرتے ہيں كد كو يا ہم ان المربڑھ رہے ہيں بجروہ نماز عصر مربع ہے لكتے ہمن اور بہیں نماز میں شائل كرتے جن اور ہم جبود اً ان كے ساتھ پر لم بھتے ہن فرا يا براہ ليا كرو، خدا ان پر رجمت نا ذل ذكر ہے ۔ (ع)

کے پیچے ٹیا زیچھی۔( حن ) ۔۔ میں نے اس شنوں کے شعلق سوال کیا چرنما زیچھے وا ہوا درا ام آجائے اور اس نے اکبی ایک دکھنٹ نما زیچھ دیسے فرا یا اگرام

عادل بد تودوسری دکعت پرهوکران کوناف ار ارائے۔ اور امام کے سانے نمازیس مشر کے ہوجائے اوراگر امام مادل منہو تواہی نماز جیسی پڑھ دمانچا پڑھ اور دوسری رکعت کے بعد بیٹے جائے جب تک وہ نشب دپڑھ - بھراس کے سامتے

منا ذكوت ام كرے جيے مكن مور بے تبك تقيديں وسعت بادر تفيد كى جومى مودت بوك اس كرنے والے كو

المس كالحريك كار (موثق)

۸ - مسنوما یا حضرت صادق کلم محدٌ نے جوکون اپنے گھرس نما زیٹرھ سے اور پیرمخالفین کک پسبور میں جائے توان کے ساتھ نما ز پڑھ ہے اوران سے نوافل میں سند رکیب نہور المجہول ،

### وباب

#### ع (الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته و يحدث الامام فيقدمه) الم

١ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن عبدالرحن بن الحجراج قال : سألت أبا عبدالله على عن الرجل بدرك الركعة الثانية من السلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام ، قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود فا ذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدد ما يتشهد كم يلحق بالإمام ، قال : وسألته عن الذي يددك الركعتين الأخيرة ين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ، فقال ، اقرأ فيهما فا يتهما لك الأوليان ولا تجعل أو لسلاتك آخرها .

٢ ـ عُل بن إسماعيل، عن الغضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در اج ، عن عَمْد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عَلَيْكُمُّ : إذا لم تدرك تكبيرة الرُّكُوع فلا تدخل في تلك الرَّكعة .

٣ ـ على بن غربوع بن الحسن ، عنسها بن زياد ، عن أحد بن [غربن] أبي نصر ، عن الميشي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليه الله المحلة فداك بسبقنى الإمام بالر كعة فتكون لى واحدة وله تنتان فأتشر دكلما قعدت ، فقال : نعم فا شما التشيد بركة .

عُ ـ عَلَى بِنَ يَعِيى ،عَنْ عبدالله بِن عَدَابِنَ عيسى ، عَنَ عَلَى بِنَ الْعَكَم ، عَنَ أَبَانَ بِنَ عَدَالله عَلَمَ الله عَنْ أَبِي عبدالله عَلَيْكُم قال : إذا سبقك الإمام عثمان ،عن عبدالله عَنْ عبدالله عَنْ عبدالله عَنْ عبدالله عبد الله عبداً الله الله عبداً الله عبداًا الله عبداً الله عبداًا الله عبداً الله عبدالله الله عبداً الله

مكانك حَتَّى يُرفِع رأسه وإن كان قاعداً قعدت وإنَّ كان قائماً قمت.

ه على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمادبن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عَنْ إبراهيم ، عن أبد كت الإسام قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن برفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة .

حضربن يحيى ، عن أحدين على ، عن على بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبوعبدالله تَمْ يَنْ فَيَ الرَّ جل إذا أدرك الإمام و هو داكع مُ فكبَّر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام دأسه فقد أدرك .

٧ - غدبن إسماعيل، عن الغضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير ، عن معادية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عن الراجل يأتي المسجد وهم في السالاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام في أخذ بيده فيكون أدني القوم إليه فيقد مه فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أدما إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أوما إليهم بيده التسليم وانقضاه صلاتهم وأتم هو ماكان فاته أوبق عليه.

٨ .. عنه ، عن الفضل ؛ وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى عن حريز ، عن ذرارة قال : قلت لأ بي جمغر ألم المحمد وحل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرّجل فقد مه فصلى بهم أيجز عهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ، فقال : لا ينبغي للرّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فقال : لا ينبغي للرّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلّا فلا يدخل معهم قد يجزى ، عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها .

مُ عَالَيْ بَنْ إِبِرَاهِمِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابِنَ أَبِي عَمِيرَ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ الحليم قال : مألت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ عَنْ رَجِل أَمُّ قُوماً فَصَلَى بِهِم رَكُعَة ثَمَّ مات ؛ قال : يقد مون رجلاً آخر وبعند ون بالرُّكعة ويطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسمّه

مُ مَ اللهُ عَلَى مَعَ أَحدَبُنَ عَلَى ، عَنْ مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النَّصْر ، عن رجل ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قال : أيُّ شيء يقول هؤلاء في الرَّجل الّذي يفوته

مع الإمام ركمتان؛ قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد و سورة ، فقال: هذا يقلب صلاته بجعل أو لها آخرها ، قلت: كيف يصنع؛ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كلِّ ركعة .

المساف ا

المحاعة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل سلّى مع قوم وهو يرى أنَّها الأولى وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصل العصر .

و في حديث آخر فإن علم أنَّهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم.

۱۳ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على عن على بن حديد ، عن جميل ، عن زوادة قال : سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن إمام أم قوماً فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقد مه ولم يعلم الذي قد مما صلى القوم ، قال : يصلى بهم فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله .

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبوعبدالله عَلَيْتُ فَي عَن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يرفع رأسه ، قال : لا .

تنزع كالمناف المنظمة ا

### افق

جوشخص امام کے ساتھ تماز کا کھے حقہ پائے

اریس نے اس شنف کے متنعلق پوچھا جود وسری رکعت ہیں امام کے ساتھ منٹر کیے ہو اور اس کی بہل ہو آو کیا کرے جب امام تشہد کے مع بیٹے - فرطایا ہا تھا کے رکھ موے اور پودی طرح نہ بیٹے اور جب امام کی تیسری ہو اور اس کی درسری توجب امام کو ام ہو تو یہ تھوڑی دریئیٹے "اک نشہدر پڑھ ہے مجھ امام سے مل جائے رچھ میں نے سوال کیا اس مے متعلق جوآخر کی دو رکھیں بائے تو وہ قراکت کیے کہ ہے۔ فرطایا ان بیں قواکٹ کرنا صروری ہے کیونکہ یہ اس کی پہلی دورکھیں ہیں۔ تم اپنی نماز کے آول کوآخر نہنا وُر ( ۱۵ )

لار فرما یا ۱ بوعبددا مشرعیبرا سسادم نے اگرتم کورکوت کی تکبیرسی شرکت کا موقع شطے توکیواس دکھنت ہیں شامل نہ ہو۔

سور میں نے حضر ملے سے کہا میں آئے ہرف داہوں امام کی ایک رکعت موضی ہوجب میں شامل مہوں تومیری بہلی رکعت ہوگی اور ماری دربر میں آئی اور رکی تھے ہی رہتے ہوئی موجود فران آئی تا بعد دور برازار در رہان ہوئی میں ا

المام كى دوسسرى نوكيا المام كے نشيد كساتھ ين مجى بيٹون فرايا تشيد توبيشے بى كانام سے درصوبيت

م - زمایا ابوعبدا لنشرعلیدانسلام نے جب امام ک ایک رکعت زیارہ ہوا درتم قرائش آخرکو پالوٹوتم امام کی تیسری احدا پی مدسری رکعت میں قرائت کروا دراگرتم کوجاعت محساسے ایک ہی رکعت ہے تواس میں قرائٹ کروا دراس کے بعد دال رکعت میں ا دراگرا کی رکعت پہلے شامل ہوئے ہو تو دوسسری میں بمیٹوچوا مام کی تیسری مہوگی تاکم کا است تیما صعفول ا اعت دال رہے اور اگرا مام سبح رہ میں موٹوا پنی جگر کھیرے رہو یہاں تک کہ وہ سبح دہ سے سرا مخائے اگر بسٹھا ہو تو

مُم مِين بيفُوا وراكر كوا بولونم بعي كوث بوجا دُ- ( جُبول)

۵- فرطیا جب ۱ مام رکوع میں مہوا ورتم بگریرکر کرکوع میں چلے جا و قبل اس کے کرا مام رکوع سے سرا مقائے اس صورت میں تمہاری رکعت گئی ۔ (حن اسلم میں تمہاری این کرکھ ہے کہ اور اگرا مام نے دکوع سے سرا مقالیا آؤتمہا دی ہے دکھت گئی ۔ (حن ا

۱۹ مشربایا اگرا مام رکوع میں ہوتونگیر کردگوع میں جسائے قبل امام مے سرامخانے کے تویہ دکعت امس کو رائد دمیرہ دمیرہ دمیرہ اس کو اسس کو در دمیرہ دم

اللي ر (جول)

۵ رمیں نے پوچھا اس شخص کے با سے ہیں جمسسے دمیں آئے اور لوگ نما ذمیں ہوں اور امام نے ایک دکھت یا ذیا وہ پڑھ لی پہوا ورا مام کورکون میں وجہ ترکب نما زمعلوم ہو توجہ ماموم سب سے زیا وہ قربیب ہو اس کا ہاستہ پکوکرا بنی جگہ ہے آئے سفرایا وہ لوگوں کی نمازکو بچرا کرے بچوبلیٹے ۔ بہاں تک بمرجب وہ تشہد برطھ لیں تو وا اسٹی بائیں طرف ان کے اشارہ کرے ۔ یہ اشتارہ ہوگا ان کے سلام برطھنے ! ورنما زمشتم کرنے کا بچرجو اس میں کمی ں گئے ہے اسے پوراکرے ۔ جہول) ۸- پیں نے پوچھا ایک شخص شرکیے جماعت ہوا اس نے نمازگ نیت ندک ہو۔ پس امام کوکوئ حا دف لاحق ہوا اس نے اس کا باتھ پکر کوکرٹر تھا یا اس نے لاگوں کے ساتھ خماز پڑھی آیا یہ ان کی اور اس کی نماز کے لئے کا فی ہوگا ورآنی ایس کہ اس نے نمازگ نیت ندک ہو حفرت نے فرطیا اس کو بغیر نریت جماعت میں شامن نہونا چاہیے ۔ اگر اس نے نماز پڑھ نی ہے تو یہ اس کی دومری نماز ہوگ ورٹ وہ جماعت میں شامل نہود گرہے نیت اس نے نماز پڑھائی تو حامومین کی نماز جوائے گا۔ (حن)

9۔ بیں نے کہا اگر ایک شخص نوم کا ا یام ہوا ور ایک رکعت پڑھنے کے بعدمرجائے ۔ فرایا کسی ا درکو آگے بڑھا دیں ادر امس ک رکعت کوشمار میں لیں ا وردیتت کو پہنچے رکھیں اورجی نے چھوا ہو وہ غسل کرے۔

۱۰. فرایا امام ممدیا قرمیرا سلام نے کیا کہتے ہیں لوگ اس شنعی ہے السے میں بو دورکعت بعدجماعت میں مشر کیے ہوئیں نے کہا وہ کہتے ہیں جمدوسورہ دونوں پرشیھے ۔فرایا اسس سے توان کی نماز السٹ جلسے گا درا دل نماز آخرنما زبن جلنے گا۔ میں نے کہا سچرکیا کرسے۔؛

قرابا دونون ركعتون مي مرت سورة حديد عد را مرسل

۱۱ - پس خصفرت الرعبدالشرعليداسسام سے کہا اگر ميں جماعت ميں ابيے دنت مثر کمي بہوں کہ امام نے ایک رکعت جسم ک نمنا ز پرض کی جوا ورجب امام نےسسلام پڑھا تومیرے دل میں آیا کم میں نے پوری نما زہراہ کی ۔ بھرمي طلوع کا نما ب بک ذکر ا کرتا د پارسوئری کیکلئے پر یاد آیا کہ امام ایک رکعت پرطرہ چیکا متحا۔

قرایا اگرتما پنے مقام پر ہواد ایک دکعت پوری کر او-ا درا گرم گدستے ہے گئے مہولونما زکا اعادہ کرد-( کو آق) ۱۲ - پیں نے پوچھا جونمازعھر میں سیم پر کرسٹر کیے ہمواکہ بیمہلی رکعت ہے فرایا اسے پہلی ہی رکعت قراد نے کراپئی نما زندام کرے ا در ایک دومری حدیث میں سے کراگروہ جان ہے کرنمازعھر بڑھ دہے ہیں ا دراس نے پہلے نہیں بڑھی آوان کے ساتھ بٹر کیے جماعت دنہور رموثق)

۳۱۔ میں نے دونوں میں اماموں میں سے کی سے ہوچھا کہ ایک شخص نے لوگوں کی امامت کی۔ اثنائے نسازیں اسے یاد آیا کہ بے دخو ہے بہب اس نے بلٹ کرجماعت میں سے ایک شخص کا ہا تھ بکواکر آنگے بڑھا دیا بیکن جے بڑھا یاہے وہ تہیں جانٹ کر پر لوگ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یا کون سی رکعت سے فرط یا ان سے ساتھ نماز بڑھے اگر مجول ہوک ہوجگتے توقوع سیمان الٹو کھے اور اپنی نماز کی بنیا واسی پررکھے جو پہلے امام ہے ساتھ متی ر وض)

س ار پوچاگیا ایک شخص نے رکن میں ا مام سے پہلے سدا کھا گیا پھر رکوع میں کئیا تو اگر امام آپیر کرے تو بیسرا مقالے فرمایا نہیں ۔ دحن ا

#### ﴿ ويال ﴾

ث (الرجل يخطو الى الصف أويقوم خلف الصف وحده أويكون) ثوالم الرجل يخطى الله وبين الامام مالايتخطى اث

۱ ـ جماعة ، عن أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : وأيت أباعبدالله عَلَيَكُمُ و دخل المسجد الحرام في صلاة العصر فلمّا كان دون الصّفوف وكعوا فركع وحده و سجد سجدتين ، ثم قام فمضى حتّى لحق الصّفوف .

تا على بن يحبى ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أباعبدالله على عن الرَّجل بأني الصّلاة فلابجد في الصّف مقاماً أبقوم وحدد حتى بفرغ من صلاته ؛ قال : نعملابأس أن يقوم بحذا، الإبمام .

٤ على بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن نيسى عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر علي إبراهيم عن أبي جعفر علي قوم و بينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم با مام وأي صف كان أهله بصلون بصلاة إمام وبينهم و بين الصف الذي يتقد مم قدر مالا يتخطّى فليس تلك لهم فإن كان بينهم سترة أوجداد فليست تلك لهم بصلاة إلا من كانمن حيال الباب

قال ، وقال ، هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من النَّاس و إنَّما أحدثها الجبَّارون ايست لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة .

قال: وقال أبوجعفر تَلْقِطُنُّ : ينبغيأن يكون الصّفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لايكون بين صفّة ينمالا يتخطّى يكون قدرذلك مسقط جسد الإنسان

٥ \_ على بن يحيى ، عن عبدالله بن غير بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن أبان ،

عن عبدالر حمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه يرفع وأسه من قبل أن تدركه فكبّر واركع و إذا رفع وأسه فاسجد مكانك فإن قام فالحق بالصّف و إنجلس فاجلس مكانك فا ذا قام فالحق بالصّف .

٦- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عن حمَّادِ ، عن الحلبي عن أبي عن الحلبي عن أبي عبدالله عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عن السُفوف بين الأساطين بأساً .

٧ ـ أحمد بن إدريس و غيره ، عن على بن أحد ، عن أحد بن الحسن بن على " ، عن عمر وبن سعد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عماد السّاباطي ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : سألته عن الرّجل بدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد و ليس خلفه إلّا رجل واحد عن بينه قال : لا يتقد م الا مام ولا يتأخر الرّجل ولكن يقعد الّذي يدخل مه خلف الإمام فا ذا سلم الا مام قام الرّجل فأتم " الصلاة .

٨ ـ عن من على بن إبراهيم الهاشمي دفعه قال : دأيت أباعبدالله عَلَيْ الله يَكَيَّلُكُمْ عَلَى يَعْلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَ

٩ ـ أحدبن إدريس وغيره ، عن على بن أحد ، عن أحدبن الحسن بن علي " ، عن عروبن سعيد، عن مصد ق بن صدقة ، عن عراد الساباطي " عن أبي عبدالله عَلَيْ قال: إن سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الإ مام على شبه الد كان أوعلى موضع أرفع من موضعه لم يجز صلانهم وإن كان أرف أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإ مام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر ، قال : لا بأس ، قال : وسئل فإن قام الإ مام أسفل من موضع من يصلي خلفه ، قال : لا بأس ، وقال : إن كان رجل فوق بيت أد غير ذلك د كاناً كان أوغيره و كان الإ مام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي غير ذلك د كاناً كان أوغيره و كان الإ مام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي غير ذلك د كاناً كان أوغيره و كان الإ مام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي على هذه بشي كثير .

١٠ - على بن يحيى ، عن أحدبن على قال : ذكر الحسين أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم و هو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : يحو له عن يمينه .

باقب

كسى كاصفو ف جماعت كى طرف بيلنا

ا۔ بیٹ صفرت البرعبراللہ علیہ اسلام کو دیکھا کہ دہ مسبحد المحرام میں داخل ہوئے جب صفول مے قربیب بہنچ تو وہ لوگ کوئ میں گئے حفرت نے رکوع کیا (ور دونوں سجدے کی کھڑے ہوئے اور چل کرصفوں سے جلطے ۔ (میجے ) علامہ محلس اس مدینے کے متعلق مراہ العقول میں تخریر ہندیا تے جی کہ بدعدیث مجل ہے اس میں

تولیسی :- یمراحت نبین کی گئر البن ایک ل نمازعمر صغوت الحق موسط ابعد نما دعمر المراد ادل

طہرسیے۔

۲- بیں فرص کے ایک محص صف مے اس میں شامل ہواہے فرمایا اسے اگل صف میں تنب لد روہ و کرسٹ مل

مونا چاہیے ۔ رجبول)

ا ۔ بیں حفرت سے پر بھیا دیک خص مشرکیے جماعت ہونے کے لئے آیا بیکن کمی صف میں اسے جگر ز کی توکیداً وہ آخر میں کھڑے ہو کرتماز پرلیمی ۔ فرا یا کوئی توج نہیں لیکن امام کے مقابل کھڑا ہو۔ ( موثق )

مر زیایا امام محدبا قرطیدا سدام نے اگر دیگر جاعث میں اس طرح بہوں کران کے اور امام کے درمیان ایک قدم کی جگر نہو تو امام کی امامت ہی ان کے لئے شہوگ وہ کیا صف ہوگی جب مصلیوں اور امام کے درمیان ایک تندم کا فاصلہ مجی نہ ہمو ان کی بدنماز ہی زمرگی اگر بردہ یا دیواد ہے میں میو تو ہی تماز ندمہوگی سوائے اس مے جو در وازہ کے سلسنے ہو بچر فرایا برکوتا ہیاں دگوں سے ہواکر تی تھیں لیکن برجرب ندظا لموں نے بسیدا کیں رہی جوان کے پیچے بڑھے حدہ ان کی اقتدا میں مزیر ھے ۔ ابوج خوعلی اسلام نے فرایا کر نماز میں چا ہیں کے صفیص لچری ہوں اور کی ہموتی ہوں ایک دوسے دور ان کے درمیان اشنا فاصلہ ہوکہ اسان اس میں سے اسکا راحشن)

۵- فرایا حفرت نے جب تم مسبحدیں واقل ہو اور امام کورکوع میں پاؤ اور خیال ہوکہ اگراس کے قریب کی صف یک جا وگئے توسیدہ میں جا ڈاپٹی جنگہ جا وگئے توسیدہ میں جا ڈاپٹی جنگہ جا دکتے توسیدہ میں جا ڈاپٹی جنگہ پر کہر جب امام کھڑا ہو توصف سے مل جا کہ این جنگہ میں جا کہ اپنی جنگہ جب امام کھڑا ہو توصف سے مل جا کہ اور جب وہ بیٹے تواپنی جنگہ میں جا کہ اور اگر کھڑا ہوتی مسعندے مل جا کہ

- ار فرایا حقرت نے ستونوں کے دربیان سف بندی نم بور (حق)
- >- میں نے کہا ایک شخص دیکھے کہ امام بمیڑ گیا ہے ؛ درتشہد پڑھ دہاہے اور اس کے دامپنی طرف حرث ایک ہی اموم ہے فوایا نہ تواہام تقدیم کرے اور زیرتا خیر کرے ۔ یہ آنے والا بیٹ جلے اور جب امام سلام پڑھے یہ کھڑے ہو کر اپنی نماز تمام کرے ر
- ۸ میں نے مسادی آل محد کو دیکھا کہ اپنے گھرے ایک گوشہیں دیوادکے قریب لوگوں کے ساتھ کاز پڑھ رہے ہی اور سب ہیٹ کے داہنی طون ہیں ہائیں طوٹ کو گنہیں - (مرفوع)
- ۹- پیں فی حفرت سے پی چھاس شیمن کے تنعلق جو کچھ ہوگوں کے ساتھ خاند پہلے اور وہ ایسی جگہ ہوں جوامام کی جگہ سے نہا وہ اس فروا یا اس سے زیادہ یا اس فروا یا اگرامام کا مقام ان سے زیادہ بلند ہوگا تو ان کی نماز میچ شہوگا اگر جو ان سے بلند بقدر انگشت یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو۔ اگریہ بلندہ یا فی بہتری بافی بھی ہم تو اور ان کی کھر اور جو بلندہ سے کم ہو۔ اگریہ بلندہ کے اور امام اس جگر کھڑا ہوجو بلندہ سے کم ہو اگریہ بھرار جگری ہم ہوں مگر وہ زمین ڈھا لو بہو تو مفا کھٹے نہیں اور فرما یا اگر کوئی مکان کی جست پر مہویا دکان وقیرہ کے اوپر بہوا ور نما ذریس اس کی اقد آگر کا اگر چہ وہ اس سے تھو ڈوا سے تھو ڈوا ہے بہتر ہم ور اور تق )
- ار کسی نے پوچھا اس شخص کے متعلق جوا مام کے بائیں جانب کو ام ہوا وروا تف اسکار متر ہو توکیا ہو و ندمایا ا مام اسے دام ہی طرف کرے ۔ (حرصل)

### وباك

الصلاة في الكعبة و فوقها و في البيع و الكنائس و المواضع التي على الصلاة فيها على المعبة و فوقها و فوقه

١ على بن إبراهيم ، عن عدين عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال :
 سألت أباعبدالله عَلَيَكُ عن الصّلاة في البيع والكنائس ، فقال : رشّ وصل قال : و سألته
 عن بيوت المجوس ، فقال : رشّها وصل .

٢ - على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن حداد بن عيسى ، عن حريز ، عن على بن عسلم قال : سألت أبا عبدالله تلكي عن السلاة في أعطان الإبل فقال : إن تنخو فت السليمة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالسلاة في مرابض الغنم .

عنه ، عن أحدبن عن ؛ وعل بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
 قال : لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير .

٤ ــ عَلَى أَبِنَ عَلَى ، عن سهل بن زياد ، عن أحدبن على بن أبي نصر ، عمَّن سأل أبا عبدالله عَلَيْ عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نز ، من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نز ، من غير ذلك فلا بأس به .

و \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله على بن إبراهيم ، عن الصلاة في مر ابض المنم ، فقال : صل فيهاولا تصل في أبي عبدالله عن الصلاة في مر ابض المنه ورشه بالما، وصل فيه .

وسألته عن الصّلاة في ظهر الطريق ، فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر الّتي بين الجواد في السّبخة إلّا بن الجواد في السّبخة إلّا أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستوية .

قال: و سألته عن الصَّلاة في البيعة ، فقال: إذا استقبلت القبلة فلابأس به .

قال : و رأيته في المناذل التي في طريق مكة يرش أحياناً موضع جبوته تم يسجد عليه رطباً كما هو وربسا لم يرش الذي يرى أنه طيب

قال: و سألته عن الرُّجل بخوص الماه فتددكه الصّلاة ، فقال: إن كان في حرب فا نّه بجزاله الإيماء وإن كان تاجر أفليقم ولا يدخله حتّى يصلى .

أبي أسامة ، عن أبي عبدالله تَطَيِّلُكُمُ قال : لا تصل في بيت فيه مجوسي و لا بأس بأن تصلي وفيه بيودي أو تصراني

٧ - على بن يعبى ، عن أحد بن على ، عن أحد بن على بن أبي نصر قال : قلت لا أبي الحسن على بن أبي نصر قال : قلت لا أبي الحسن على الكائد و أنا أهم أبي الحسن على الكائد و أنا أهم أبي الحسل المسلاة الم أن المدخل قلبي شيء فهل يصلى في البيداء في المحمل ؛ فقال : لا تصل في البيداء قلت : و أبن حد البيداء فقال : كان [أبو] جعفر على الذا المعالم ذات الجيش جد في السدير الم المعلى حسى بأني معرس النبي على الله قلت : وأبن ذات الجيش عد في السدير الم المعلى حسى بأني معرس النبي على الله المعلى على عد المعلى على على عد المعلى على على المعلى على المعلى على على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على على على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على على المعلى على على المعلى على المعلى على المعلى على على على المعلى على على المعلى على على المعلى المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى على المعلى الم

فقال: دون الحفيرة يشلانة أميال.

٨ .. عنه ، عن عدد بن على ، عن على بن الفضل قال : قال الرَّضا عَلَيْكُ : كلُّ طريق يوطأ ويتطرَّق كانت فيه جادًة أو لم تكن لا ينبغي الصَّلاة فيه ، قلت : فأين ا صلّى ؟ قال : يمنة ويسرة .

٩ ـ على بن يحيى و غيره ، عن على بن أحد ، عن أينوب بن نوح ، عن أبى الحسن الأخير عليه الله قال : قلت له : تحضر الصلاة والرَّجل بالبيداه ؛ فقال : يتنحَّى عن الجواد عنه ويسرة و يصلى .

الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامى ، عن على أنه قال ، الصلاة تكره في ابن أيتوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه الله قال ؛ الصلاة تكره في الملاتة مواطن من الطريق : البيدا، وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان قال : وقال : لا بأس أن يصلى بين الظراه وهي الجواد ، جواد الطريق و يكره أن يصلى في الجواد .

۱۱ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضَّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَنْكُمْ قال : لا يصلَّى في وادي الشَّقرة .

مَّن حدُّ به ، عن أبي عبدالله عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل عمَّن حدُّ به ، عن أبي عبدالله عَلَى قال : عشر قنمواضع لا يصلى فيها : الطَّين والما ، والحمَّام والقبور و مسان الطَّريق و قرى النَّمل و معاطن الإبل و مجرى الما والسَّبخ والشَّلج ،

١٣ - على بن يحيى ، عن على بن أحد ، عن أحدين الحسن بن على ، عن عرو بن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عمارالسا باطي ، عن أن عبدالله عَلَيْ الله قال : الله عن الله عن الله على الله على الله على الله عن القبور ، قال : إذا عرق الجبهة ولم تثبت على الأرض و والله الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والقبور إذا صلى عشرة أذرع من يديه و عشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يمينه عن يمينه و عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع

المحسن بن يحيى ، عن عمران بن موسى ؛ وغد بن أحد ، عن أحد بن الحسن بن على ، عن عرب مل بن عن أبي عبدالله تَطَيِّكُمُ على ، عن عرب ملي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قلت : فا ن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، و قال : لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد ، و عن الرجل يضلي و بين بديد قنديل معلق و فيه نار إلا أنه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان شراً الا يصلي بحياله .

الله عن المركى ، عن على أبن جعفر ، عن أبي الحسن تَلْتَكُمُ قال : سألته عن الرَّجل يصلي و السراج موضوع بين يديه في القبلة ؛ فقال · لا يصلح له أن يستقبل النّاد . وروى أيضاً أنّه لا بأس به لأنَّ الّذي يصلي له أقرب إليه من ذلك .

ابن رياد ، عن الحسن ؛ وعلى أبن على ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مجوب ، عن على ابن رياد ، عن المن عبدالله عن عبدالله عن جميل بن يساير قال : قلت لا بي عبدالله عن القبلة العددة ؛ فقال : تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد .

م ١٨ ـ جماعة ، عن أحد بن غلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَسَالَة بن أَيْوب ، عن العلاه ، عن عَلَى بن مسلم ، عن أحدهما المَنْقَالُهُ قال ؛ لا تصلّى المكتوبة في الكعبة . وروي في حديث آخر يصلّى في أربع جوانبها إذا اضطر ولي ذلك .

١٩ - جماعة ، عن أحد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَسَالة ، عن الحسين ابن عثمان ، عن الحسين ابن عثمان ، عن حالد [عن]أبي إسمّاعيل قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

. ٢ \_ جماعة ، عن أحد بن غل ، عن الحين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى

عن العلام، عن على بن مسلم قال: سألت أحدهما عَلَيْقِطَاءُ عن النَّمائيل في البيت ، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.

الم عن عبدالسلام بن صالح ، عن إسحاق بن على ، عن عبدالسلام بن صالح ، عن الرّضا على الله قبلة و الكنّه على الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة و لكنّه يستلقى على قفاه ويفتحينيه إلى السماء ويمقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمود وبقرأ فإذا أداد أن يرفع دأسه من الرّكوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك .

الله على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عن الله عبدالله عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله الله في البساط فتقع عبنك عليه وأنت تصلّى قال / إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا .

٣٣ \_ عُدبن يحيى ، عن أحدبن على ، عن حَداد ، عن حريز ، عن ذرارة ، و حديد قالا : قلنا لأ بي عبدالله تَمْلَيَّكُ : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافاً فلا بأس به إلّا أن بكون صحد مالاً .

المعبد ، عن مصدّ ق بن صدقة ، عن عسّاد الساباطي ، عن أحد بن الله عَلَيّ الله على الله على الله على معبد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عسّاد الساباطي ، عن أبي عبدالله عَلَيّ قال : الايصلى في بيت فيه خمر المسكر

٢٥ ـ على بن إبراهيم ، عن غلا بن عيسى ، عن يونس ، عن حداد ، عن عامر بن نعيم قال : سأل أباعبدالله تَلْمَتُكُمُ عن هذه المناذل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصلى فيها ؛ قال : صلّ على نوبك .

الأشعري، عن غربن عبدالجيسًاد، عن صفوان، عن أبن مسكان عن غربن عبدالجيسًاد، عن صفوان، عن أبن مسكان عن غربن مروان، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: قال دسول الله عَلَيْكُ إِنَّ جبر ليل عَلَيْكُ أَمَانَى فقال: إِنَّا معشر الملائكة لا ندخل بيناً فيه كلب ولا تمثال جسد . ولا إناه

ازدع كان بالديالية المستركة والمستركة المستركة والمستركة والمسترة المستركة والمستركة و

يبال فيه .

﴾ ٢ كُنك الحسين بن على عن معلى بن عن عن الحسن بن على الوشَّاء ، عن أبان ، عن عمر و بن خالد ، عن أبي جمفر تُلبِّكُم قال : قال جبر ثيل تُلبِّكُم : يا رسول الله إنَّ الا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان ولا بيتاً يبال فيه ولا بيتاً فيه كلب .

### بالخبث

ممازكىدىس كى چوت براورىبودو تسارى كى معبدول مبى

ادران مقامات برجسال متازمروه

ار میما نے پرچھا پہودونسا رئی کے عبادت خانوں میں نمان پڑھنے کے متعلق، فرایا بائی سدد حوکر نما زیرا معومی نے پیچھا ۔ جوسیوں کے گووں میں فرایا اس مجکہ کو دھوکر نماز پڑھ اور (ح)

۲- پس نے پرچاکیا اونٹول کے بیسطنے کا جگریں تما ڈپڑھاں جگے۔ فرایا اگرسا ان ضایع ہونے کا ٹوف ہو لوجھاڑ و دے کروہ جگرصاف کرد اور بکریوں کے بیٹھنے کا چگر ٹینٹیس کو لگھری نہیں۔ (ع)

١٠ نوايام ال گورس فيرادر كدي بندهة بول ويال نمازمت يراهور الوثق

سر پوچا اس مسجد كمتعلق مى كقسلدوا لى داوادين چربيم كا بانى سرنطا وداس بين بيشاب كرت بين فرا يا اگرچربيد بين يانى بة توشير هوودن براه اوروض )

۵- بین فرسوال کیا بر یوں کے باڑہ میں نسا دربرا ہ سکتے ہیں فروایا ہاں سیکن ا دسٹوں کے بتد صفے کی جبگہ نہیں۔ مگر جب
سا بان لٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ وہاں چھا ڈو دے کر صا ن کر توا در پائی اس پر فوب ڈالو بھر کس زید صورہ سے فیا یا استدین خاز پر طوس کنے ہیں فروا یا جو گزرگاہ عام ہے اس پر نہیں اور کھاری ذمین پر نیاز پر صنا کر وہ ہے مگراہی میں ت میں کہ کوئی نرم جلکہ بوجس پر بیٹ فی برا برا جائے۔ میں فے پوتھا کہ ددیاں کے عبادت فان کے مشعلی ، فروایا اگر قب لد رُن فر برا صرحت ہو دو وہ میں بیش نے حفرات کو ملہ کے راستہ میں بعض منزلوں پر سبحدہ کی جبکہ پر عبار دبانے کے لئے بال چھڑکتے دیکھا اور تم ذمین پر تہیں چھڑکتے تھے۔ میں نے پوچھاکوئی دریا میں خوالد زن ہوا ورد قت ناز ا جائے۔ فرایا اگر جنگ کا وقت ہے تو افرائ ہو۔ وحن )

۱- فرایاجس گورس مجیسی دا تش پرست بهون و باس نماذن پڑھوا ور بہودی اور نفرانی کے گورس پڑھ اور افن)

د بیس نے امام رضا علیا مسلام سے کہا۔ ہم بہدا در اور ق خط زمین سفیانی شکراس ادا وہ سے جہاں جع ہوا تھا کہ مدنیہ بہلہ کرے۔ اللہ نے اس سرزمین کو دھائش دیا تھا ) ہیں آخر شب داخل ہوئے۔ ہیں نے نماز کے لئے وضو کیا ۔ بھر میرے دل میں کچھ خیال آیا آوکیا میں وہاں محل ہیں رہ کرنما زر بڑھ سکت نفا فرمایا بیداد میں نمازند پڑھو ۔ ہیں نے کہا بیداد کی حدکہاں بہ بہت قرایا جعفر کا انشکر جہاں کہ کہا جب بہ کہ بہت کے بڑاؤگ جگہ نہ کہا ہے۔ نمازند پڑھو ، ہیں نے کہا شکر کا بجیلا وکہاں نک تھا۔ فرمایا مسیر جعفر سے بین میل دور ۔ وہ)

ار فروا یا امام رضا علیدا سلام نے ہرراست چلاجاتا ہے اور اس میں گزرگا دہوتی ہے وال نمازن پڑھ جلئے ۔ ہیں نے کمامیر کہا ان فروا یا داہنے بائیں ۔ (عجبول)

ورس کیا ایک معص بیدا رمیں ہو اور وقت نماز آجائے۔ فرایا گزرگا ہے ہے کر دام نی بلیں فرت نماز ہو ہے۔ ار فرایا ٹین منفانات پر نماز مکر وہ ہے۔ بیدار میں کہ وہ گزرگا ہ نشکرہے اور گرم وسخت جسگ میں اور فنجان زائد کا پہاڑی علاقہ) پراور فرایا کوئی مفنا تقرنہیں کھلے مقام میں اگروہ گزرگا ہ ہواور مکروہ ہے ان راستوں پرجہاں وک اتے جاتے ہوں۔ اح

اارحفرت في فرايالا زارس مازية برهو وامرسل

ادر فرمایا حفرت نے دس جگر نمازر دبڑھنی چا بینے کیچڑیں ، حام ہیں ، تبرسٹنان میں اور سرایا ہجیونٹیوں ک وادی میں ا دسٹوں کے بیٹنے کی جگر، پانی بہنے کی جگز زمین شور اور برت زار میں را درسل ،

۱۳۔ ہیں نے حفرت سے سوال کیا۔ ترمٹی کا کیا حدیث جس پرسبحدد نہیں ہوسکتا۔ فرایا جب پیشا ٹی اسس سے اندرسما جائے اوز مین پرندریٹے۔ بچر لیرچھا قروں کے درمیان نماز پڑھنے کے باسے میں ، فرایا جا گز نہیں ، مگراس صورت میں اس کے قروں کے درمیان چاروں طوف سے دس دس ہا تھ کا فاصلہ مہور (موثق)

سمار میں نے امام رضا علیدانسلام سے لوچھا اگرٹماڑے ہے کوئی جنگہ سوائے برت کے ندیلے فرط یا اگرٹمکن بودوسری جگر لمنا توسیرہ کرلو ورنزبرت کویم وارکز کے سیمدہ کروا ورا ایک دوسری ددیث میں ہے کہ کپڑسے پرسیجدہ کرو۔ (موثق)

10- بیں نے کہا ایک شخص نماز پڑھتا ہے درآ مخالیک قرآن قب لی کا طرف اس کے سلنے کھلا ہوا ہے قرا یا نہیں پڑھنا جاہے یں نے کہا اگر فلاف میں ہو : فرایا تو پڑھ ہے اور یہی فرایا ایسی حالت ہیں ہی نہ پڑھے جبکہ قب لہ کی طرف آگ روشن ہو یا اسلی زکھے ہوں میں نے پرچھا اگر قف ریل ساھنے مشکی ہوا ور روشن ہو فرا یا گروہ ساھنے ہو کو مذہر کھے - انجہول) 11- میں نے امام رضا علیا اسلام سے پوچھا اس شخص کے بالے میں جس کے ساھنے قب لمرش فرچوان جل را ہو فرایا آجھا نہیں 12- کواس کے ساھنے اک ہو۔ اور ایک دوایت میں ہے کوئی مضا تھے نہیں ، کیونکہ جس کی نماز بڑھی جسا تہ ہے وہ اس سے

بهت زياده قرب بد ما محيول) ١٠ ميں نے ١١م حيفوم وق عليداسادم سے كہا - يں اسى جگر كازير عوں جب ال مند كے ساھنے ہى بافار ہو فرمايا جا ل ك مكن بهواس جكرس الكسبوجا واوركزركا بهول مي نمازن يرهو راها ا ۱۸ و منرها پاکعید کے اندر منا زواجب مذبرِ طو اور ایک عدیث میں ہے کہ اگر اضطرادی کیفیت ہو توحیبا دوں طرت يرمو واحس ١٩ سي ف حصرت سد بوچها اگركون كوه الوقبيس برفب لدارخ مهوكرنما زميرها توفوا يكي معنا كقريد ١٥٠٠ ٢٠ يس ندان مورتيوں كاشعىق بوچها جو گھركے اندر ميوں وياں نما زيدھ سكتے ہيں فرما يا كونى مضالقة نہيں اگر دائنی طرت موں يا بايس طرت يا بيجيد إ فدمون كے بيجا درقب لرك طرف بول أوان بركيرا دال دو- اهر ) ١٧٠ فرمايا ١١م رضاعليد السلام في كيدك يجدت بربهوا ورنمازكا وقت اجائة تواس كا قبدلنهي وه بيت ليث جائد اور ا بنی آسمان کا طرف کورے اس فبسلہ کی طرف رقع کرنے کے لئے جو بہت المعور کے نام سے آسمان برہے اور قراکت کرے ا ورجب ركوع كا اراده مولوا نكو سا شاره كري اوردكوع سيسرامها ية لوا نكرمين كلوك اسى طرع سجدة كالايرام ٧٧ ـ فرمايا ان تصويرون محسعان ج ورش بين اول اور تميارى نظر بحالت تمازان بربيرتى الوتواكر تصوير ك ايك آنكه سي تو مفاكف نهير اوراكردد نوب الكعير بي تونما در برعى جائ واحن مع ۱ ر فرایا و د زمین جس بربیتیا ب بهو یا بیتیاب کها کیا به داس برنما ذک کیا صورت بهوگ فرمایا جب اس برسورع جرکا به وا وروه جگدسو كه كئ مو اور بيشاب كو دعوديا بهو تومان نما شيح موك ماحن ۱۹۲۰ فرما یا حفرت نے اس گھرمی خازند پڑھوجہاں شراب مویا کوئی دوسری نشہ دا لی چرہو۔ (موتن ا ۲۵ بیں نے پوچھا ان منا فی*لے متعلق جہ*اں نوگ انزتے ہوں ا ورچہ پارے پیٹیاب پا فام*ز کرتے ہوں اور پہ*ود ونفیا دئی آتے جاتے ہوں فرما ياكيرا بجهار نماز برصور دهن بهم رحض رسول فعدا نے فوا یا کہ جرسل میرے پاس آسے اورکہا بہم الک کددس گھرمی مداخل نہیں ہوتے جسال انسان مجسمہ ہو اورداس كرس جاركت موياجهان بثباب كياجانا مود ومجول عهر ترجر اور دیکھیے - رمن) ﴿باث﴾

عثر الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلى وصلاة العراة والتوشح) الم الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلى وصلاة العراة والتوشح) من أبيه ؛ وغربن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ،

عن حمّا دبن عيسى، عن حريز ، عن على بن مسلم ، عن أحدهما على قال : سألته عن الرَّجل بصلى في قميص واحداً وفي قباء طاق أوفي قباء محشو وليس عليه زار ، فقال : إذا كان عليه قميص سفيق أوقباء ليس بطويل الفرج فلابأس به والثوب الواحد يتوسّم به وسراويل كلّ ذلك لا بأس به وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولوحبلا .

٣ ـ الحسين بن عَلَى ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزيان ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله تَالَيَكُم عن رجل أم قوماً في قميص ليس عليه رداه ، فقال : لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداه أدعمامة يرتدي بها

ع ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حدّاد بن عيسى ، عن حربز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر تُنْفَيْكُم أنّه قال : إيّاك و التحاف الصمّاء ، قال : وما التحاف الصمّاء ، قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد .

ه ـ على بن على رفعه ، عن أبي عبدالله عَنْتَكُمُ في رجل يصلّى في سراويل ليس معه غيره قال : يجعل التكة على عاتقه

٦ على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن على بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أباعبدالله عن بحيل قال : سأل مرازم أباعبدالله عن إذار مرتدياً به (١٠٠) قال : يجمل على رقبته منديلا أوعمامة يتردع به .

٧ \_ غلى بن يحيى ، عن أحدين غلى ، عن على بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بضير ، عن أبي عبدالله عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عن أبي عبدالله عَلَمَا قال : لا ينبغي أن تتوسّح بإذار فوق القميص إذا أنت حكيت فا بنه من ذي الجاهلية .

٨ - غلبن يحيى ، عن أحدين غل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ذيادبن سوقة ، عن أبي جعف غُلِيَكُمْ قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و إذاره محللة ، إن دين غل مَنْ الله حنيف

٩ ـ أحدبن إدريس، عن على بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال : حدَّ ثني من سمع أبا عبدالله عَلَيْنَكُم عن الرَّجل بصلّي في ثوب واحد مثّرراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين

١٠ ـ وعنه ، عن على بن أحد ، عن أحدين الحسن بن على ، عن عمروبن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عمروبن سعيد ، عن مصد ق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله المراجل في الراجل يصلي فيدخل يديه تحت نوبه قال : إذا كان عليه نوب آخر إذا دأوسر ادبل فلابأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس .

الم مغلبن يعيى عن أحدبن غل ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله عَلَيْنَ : تصلّى المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخماد ولا يضر ها بأن تفسّع بالخماد فإن لم تجد فثوبين تشزر بأحدهما و تقسّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع و هلحفة ليس عليها مقنعة ؛ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا .

۱۲ \_ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن حمّادبن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال : لابأس بأن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلىالأ رض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك .

١٣ - غلى بن يحيى ، عن غلى بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : مثالة قال : لا يشتمل بثوب واحد فأمّا إن يتوشّح فيفطّى منكبيه فلابأس .

عن العلميُّ ، عن أبد إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمر ، عن حيّاد ، عن العلميّ ، عن أبي عبدالله عليّ الله عن العمر والدّروع مالا

بواري شيئاً

ا جماعة ، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن أرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل بكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلاثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ما كيف يصنع اقال : يتيم و يصلي عرباناً قاعداً يؤمن إيماه .

١٦ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأ بي جعفر تنتيل : رجل خرج من سفينة عريانا أوسل ثيابه ولم يجد شيئاً يصلي فيه فقال : يصلي إيما، فإ نكانت امرأة جعلت يدها على فرجها و إن كان رجلاً وضع يده على سؤته تم يجلسان فيوميان إيما، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدد ماخلفهما تكون صلاتهما إيما، برؤوسهما قال : وإن كانا في ما، أوبحر لجني لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجد فيه يؤميان في ذلك إيما، دفعهما توجه ووضعهما.

پاهچ براسرمُعستی

اریس نے پوچھااس نماڈی کے متعلق جس کے پاس ایک ہی تمتیق ہویا ایک ہی قبا ہوکو تاہد اور پاجامہ نہرہ و فرایا جب ایک ہی تمتیق ہوں ایک ہی تبیق خوایا جب ایک ہی تبیق خوایا کوئ حرج نہیں اور جب پاجامہ بینے تواید کنے کا در اور کا میں ہور احرن ایک کندھے یہ کو ک نشے ڈالے اکرم رس می ہور احرن ا

۱ر پر نے امام محر با ترول السلام کوایک تہد بندیں نماز پڑھتے دیکھا جو زیادہ لمی چڑی نہ مخی گئے نے اسے گرون سے با ہوہ لیا سخاس نے کہاکیا فراتے ہیں آپ اس کے ہے جوایک قیمن رکھتا ہو۔ فرایا وہ خوب کچھ بن ہوئی ہو نوکوئی کمضا گھ نہیں اور عورت اپنے کرتے اور مقنع میں جب کمرگرتے کا کپڑا گاڑھا یعنی سا تربرن ہو۔ ہیں نے کہا اللہ آپ کی حفا کا ت کرے کہا نماز کے وقت لانڈی اپنا سرڈھانیے رفرایا لونڈی کے کے خفروری نہیں۔ (م)

۱۰ یں نے پرچھا بوشنے میں لوگوں کا دا مست کرے ایک قمیق میں بغیروہ اے توکیا کرسکتاہے فرایا لازم ہیے کہ وقت امامت مرریما مدا درجس مریر روا مور (حن)

مر فرا یا حفرت نے اپنے کو شمات مما سے بچا ؤر میں نے کہا یہ کیا ہے فرا یا سنگ کواس طرح یا ندھنا کراس کے سرسے بغلول کے نیچے سے نکال کرایک کندھے پرگرہ دی جلتے۔ احسن ۵- فرایا ص کے پاس سوا مے یا جام کے دوسراکیرانتہو، وہ اپنے ازاربندگوکند عدیر ڈال ہے۔ (مرفوع) ١٠ صندايا نمسًا ذك ليُعْجس كالمس عرف بإجامهي بمواسع جابية كدرومال ابني كروان بردال ا ورعسام بطوحا در كے ليكے ۔ (خ) ، قرابا نمازى كونېسىن چاسى كەتىدىدكاسراقىيى كادىددا بىنى ئىنىسى نىكال بائىن كىدى ير با نەسەادرد تېدىند كونميض كه دريسية، وقت نماز يطراهيجا بليت كاسع - (م) ۸۔ مشربای اگر کوئی ایک کپڑے میں نمشاز ہڑھے توکوئی معناکقہ نہیں ، وراً نمالسیکدامس کیاڈا دکشا وہ ہو بے شک دین محد کوادین ہے۔ (ع) ٥. كس نربها ايك شخص اليد كرد عين ناز بإهاب جواس كردن كودعا نب في سفرا إكرها ل كم دعان م تَوُونُ مِشَاكَة نِهِي \_ (مرسل) ١٠ فراياحفرت في المستعمل إر عيم جرنما وبرا حتاب اوراين بالتفكير مكتب وكفتاب والردوسراتهد بدراور بإجاري تومفاً لقرنهس اودا گزنهيس بت تواس كے ہے يہ جائز نہيں او داگا ہے وافل کے اور دوسرا نہيں تومفا كفيہم ١١٠ فرما يا الدعبد الله علية سلام فيعورت نين كرون مين نماز برسط يا جامر عرادا وروض ورود الدور ورا ورا المراع الما المعتبد الله تو كولى حرج نهين، اوراكرا وراعي من مو تودوكيرون مين سي ايك كا اذار بنائ اوردوس كامقند، من في الكركرا مو ادرا دبر کابداس مقندر مرو فرایا کوئی حرج مہیں، اوپر والے باس کا مقند بنانے اگر حجوالی کافی مرمو توطول میں بنائے۔ ١٧- فرايا ابوعبدا لله عليامسلام في اكركون اس على خاذ يرشي كركيرااس ك بشت ا دركندهون يرجوا ورزين برلسك مع جوا ورحم سے بدفار برولو کون مضالقہ نہیں ۔ (میحے) ۱۳ ریں نے پوچھا اس شخص کے شعل جوا یک کہاہے میں نماز پڑھے ۔ فرایا ایسا مذکرے اوراگر ٹوشنے ومبل مے نیچے نسکال کرکنوھے برگره دینا) برتوانے كندسون كودهائي نے- (موثق) مهدر فريايمسامان عورت كوزيبانهي ايسالياس بينناج سياس كابدن مريكيد- (طعيف) ١٥٠ يس في ايك خص منهل بين ب اوراس كم إس ايك بي بمراب اوروه جنب موجك اوريا في موجد مدمو وكياكر عومايا يتمرك ربينه بين كرنازيه ادراشاره سادكان بالاع دوق ١١- اگرکشتی سے کوئی اس طرح نکلے کہ اس سے کپڑے چھیں ہے تکتے ہوفرایا اسٹارہ سے پڑھے ، اگرعورت ہے تواپنی شرم گا ہ پر باتق ركه. اود ا كرمرد بي تواني سشدركاه برمبي كريره دكوع اورسيحده نركي ران كانان سرك اشاره سيهوك

دوق

و مو تو

ا وراکر با نی میں ہے یا کہرے دریا میں ہے توان پرسجرہ نہیں صرف اشارہ کا فیہ اشارہ ہی سے سرا محالے اور رکھ - دست ا

### ﴿ باقع ﴾

#### \$( اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره)☆

ا \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكيرقال : سأل ذوادة أبا عبدالله عليه عن الصلاة في الثمالب والفنك والسنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله عَلَيْ الله الصلاة في وبركل شي، حرام أكله فالصلاة في وبر كل شي، حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله ورونه وألبانه وكل شي، منه فاسدة لا تقبل تلك المالاة حتى تصلي في غيره عما أحل الله أكله .

ثم قال: يَا زرارة هذا عن رسول الله تَلَكُمُ فَاحفظ ذلك يازدارة فإن كان عمّا يؤكل لحمه فالصلاة في و بره وبوله وشعره و روته و ألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكي قد ذكاه الذّ بح فإن كان غيرذلك عمّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أولم يذكه.

٢ \_ على بن غلى ، عن عبدالله بن إسحان العلوي ، عن الحسن بن على عن على بن سليمان الد يلمي ، عن عيم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عن الصلاة في الفراء قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما رجلاً صردا لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتي عما قبلهم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاء وألقى القميم الذي تحته الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته .

٣. ويهذا الإسناد ، عن عَمَى بن سليمان ، عن عليَّ بن أبي حزة قال : سألت أباعبدالله

و أباالحسن عَلَيْقُطْانُا عن لبلس الفرا، والصّالاة فيها فقلل: لا تصلُّ فيها إلَّافيما كان منه ذكيًا، قال: قلت: أوليس الذكي ممّا ذكي بالحديد؛ فقال: بلي إذا كان ممّا يؤكل لحمه من غيرالنم ، قال ، لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللّحم وليس هو ممّا نهى عنه وسول الله تَلِيْقَالُهُ إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب.

عُ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حمَّاد، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْ الله الحجاز أو[م]ما أبي عبدالله عَلَيْ قال: تكره الصَّالاة في الفراه إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو[م]ما علمت منه ذكاة .

و على بن على ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن على ، عن على ابن عبدالله على بن على ، عن على ابن عبدالله بن عبدالله على ابن عبدالله على ابن عبدالله على المنجارة أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يد عرن الإسلام فأشتري منهم الفراه للتجارة فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؛ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي أشتريتها منه أنها ذكية قلت : وما أفسد ذلك ؛ قال : استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته نم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله المرسول المرسول الله المرسول الله المرسول الله المرسول الله المرسول الله المرسول المرسول

٢- على بن على بن المفيرة قال: قلت لأ بي عبدالله على عند الله عند الله عند الله عند عند على بن المفيرة قال: قلت لأ بي عبدالله على الله على الله عند الله على الله على الله عند الله على على الله على على الله على

٢ - على عبن عبر ، عن سهل بن زياد ، عن على بن مهزيار ، عن عبر بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه : ما تقول في الغرو يشترى من السدوق ، فقال : إذا كان مضموناً فلابأس .

٨ ـ أحد بن إدريس ، عن غد بن عبدالجبّ اد ، عن على بن مهزياد ، عن دجل سأل الماضي عَلَيْتُ عن الصّلاة فيها و في الشّوب الذي يليها ؟ فلم أدراًي الشّوب الذي يلصق بالوبر أوالذي يلصق بالجلد فوقّ ع عَلَيْتُ بخطّه الذي يلصق بالجلد ، قال : و ذكر أبو الحسن [عَلَيْتُ ] أنّه سأله عن هذه المسألة فقال : لاتصل في الشّوب المذي فوقه ولا في الذي تحته .

٩ على بن مهزيار: قال كتب إليه إبر اهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصّالة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عن ير ضرورة الصلاة فيها .

في حرير محض .

11 على أبن على ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن على ، عن على بن على بن على بن على بن على بن على بن المبدالله يلمي ، عن فريت ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عندأ بي عبدالله ين الخر الزين قال له ؛ جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخر ؟ فقال ؛ لا بأس بالصلاة فيه ، فقال الهالم جل : جعلت فداك إنه ميت وهوعلاجي وأنا أعرفه ؟ فقال أبوعبدالله يَحْتَكُل : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنه علاجي وأيس أحد أعرف به من ، فتبسم أبوعبدالله يَحْتَكُل أم قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الما ، أو تصاد من الما ، فتخرج فإذا فقد الما ، مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبوعبدالله تَحْتَكُم : فإذا فقد الما ، مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الما ، كفال الرجل : إى والله هكذا هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الما ، كفال الرجل : إى والله هكذا أقول ، فقال له أبوعبدالله تَحْتَكُم : فإن الله تبارك و تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها .

١٢ ـ عَلَى بن يحيى ، عن أحد بن غلى ، عن غلى بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال . سألت أبا الحسن الرّضا عَلَيْكُ عن الصّلاة في جلود السّباع ، فقال : لا تصل فيها ، قال : و سألته هل يصلّي الرّجل في ثوب أبريسم ، فقال : لا .

١٣ - على بعن بعض أصحابنا ، عن على بن عقبة ، عن موسى بن أكيل السّميري عن أبي عبدالله على السّميري عن أبي عبدالله عن السّمين السّمين عن السّمين عنها أوفي سراويله مشدوداً والمفتاح ينجاف عليه الضّيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد ؛ قال : لابأس بالسّمين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك

المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز السلام في شيء من الحديد فإنه نجس مسوخ .

المسلاة ، قلت : أصلى في السّوب الذي يليه ؟ قال : لا موزياد ، عن على بن موزياد ، عن على بن موزياد ، عن أبي على بن راشد قال : قلت لا بي جعفر عَلَيْكُ : ما تقول في الفراه أي شيء يصلى فيه ؟ فقال : أي الفراه ؟ قلت : الفنك والسّنجاب والسّمود ، قال : فصل في الفنك والسّنجاب فأمّا السمود فارتصل فيه ، قلت : فالثمال نسلي فيها ؟ قال : لاولكن تلبس بعد الصّلاة ، قلت : أصلى في السّوب الذي يليه ؟ قال : لا .

١٦ على بن على ، عن عبدالله بن إسحاق ، من ذكر ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبالحسن تُلْبَكُ عن السلاة في السدور والسنجاب والثعلب فقال ؛ لاخير في ذلك كلّه ماخلا السنجاب فا نّه دابّة لاتأكل اللّحم .

الله على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله على أنه كره أن يصلى وعليه نوب فيه تمانيل

١٨ - عمر بن يحيى ، عن أحد بن على ؛ وغربن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر علي قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس أصلى فيه ؟ قال : أليس يفسل بالماه ؛ قلت : بلي ، قال : لابأس ، قلت : السوب الجديد بعمله الحالك أصلى فيه ؟ قال : نعم .

19 - الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن في الله بن أي مهزياد ، عن في الله و التي فيها أيوب ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أباعبدالله على عن الدرّاهم السّود التي فيها الشّمانيل أيصلّى الرّجل وهي معه ؟ فقال : لابأس إذا كانت مواداة ،

و في رواية عبدالرحن بن الحجّاج عنه قال: قال: لابد ً للنّاس من حفظ بنايمهم فإن صلى وهي معه فلنكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه و بين القبلة

٢٠٠ ـ عَدَبِن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيم ابن القاسم قال : سألت أباعبدالله تَطْلِيكُمُ عن الرَّجِل يصلَّى في ثوب المُرأَة و في إذارها ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة .

الذي تتمندل أله عبدالله عَلَيْكُمُ قال : صل في منديلك الذي تتمندل به غيرك .

٢٢ .. على بن بعيى رفعه قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : لاتصل فيماشف أرسف". بعني الثوب المصيقل .

سرم و روي لاتصل في توب أسود فأمَّا الغف أوالكساء أوالعمامة فلابأس.

الدُ ارش التي يستخذ منها الخفاف قال: فقال : لا تصل فيها فا سها تدبغ بخرود الكلال .

الخالص أنّه لا بأس به فأمّا الّذي يخلط فيه وبرالاً رانب أُوغير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه .

٢٦ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحدبن قل البرقي ، عن أبيه ، عن النَّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جر الحدادي ، عن أبي عبدالله على الله كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدِّ بباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشي و يكره الميشرة الحمراء فا نَّبا ميثرة إبليس .

٢٧ - على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلم قال : قلت لا بي عبدالله عليه المسكان ، عن الحلم قال : قلت لا بي عبدالله عليه الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : صل فيها حتى يقال لك : إنها ميتة بعينها .

٨٠ \_ عدّة من أصحابنا ، عن أحدين عن رفعه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : يكره

الصلاة إلَّا في ثلاثة : الخفُّ والعمامة والكساء . 🔍

ا كَ مَعْ عَلَى أَن عَلَى ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحد ، عمَّن ذكر ، عن أبيء على أبيء على أبيء على أبيء بدالله المُنافئة الله المنافئة أصلى في القلنسوة السّودا ، فقال : الاتصلُّ فيها فا يُنها لباس أهل النّاد

الجهر قال : قلت المحتل على ، عن سهل ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهر قال : قلت لا بي الحسن يَنْ البهر قال : صل الله بي الحسن يَنْ البهر أعلى السوق فأشتري خفاً الأدري أذكي هو أم لا ؛ قال : صل أبه المحت المحتل على المحتل الم

ا ٢٠٠٢ على بن مهزياد قال: سألته عن ابراهيم بن مهزياد قال: سألته عن السالة (١) فيجدُر موق وأتيته بجرموق فبعث به إليه ، فقال: يصلّى فيه .

المستركي ، عن على أن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عَلَيْ الله الله عن الحسن عَلَيْكُمُ الله عن رجل ملى وفي كمه طير ، قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال : و مألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصيبان ابسها ، فقال : إذا كانت صمّاء فلابأس و إن كانت لها صوت فلا .

عَلَى الله على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحد بن على بن أبي الفضل المداني ، عمَّن حِد أنه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : لا يصل الرَّجلُ وفي تكته مفتاح حديد .

المسكون ، عن أبيه ، عن السّوفلي ، عن السكون ، عن أبي عبدالله تُعْلَيْهُا قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الله على الله على

بافي

كس لبئاس ميں نمازم كروه ليے

ا- دراره فحفرت جعفرما دق عليه السلام ي وي اورق فنك واوموم سع يونا جانور) اورسنجاب رج ب عرابرايك

TO SOUNT TO THE PERSON OF THE PERSON WE IN THE PROPERTY WAS VERY THE PROPERTY OF THE PROPERTY

جانورس کی تھے دارم وق ہے ، وغیرہ کے اون سے مینے ہوئے کوئے پر بنا زکسی ہے ۔ حفرت نے ایک کتاب نکائی جس کے متعلق حفرت کا خیال تھا کہ ہر رسول الشرک انکھوا کی ہو تکہ ہے اس میں تھا کہ ہر جانور کی اون جو ماکول اللم نہیں ۔ بال ، مبلد بینیاب ، با خان اور اس کی ہرتے فاسد ہے اس بر نما زمقبول مذہو گئی۔ نہول ہو گئی جن کا گؤشش کھا نما اللہ نے صلال کی بینیاب ، بال ، گوبراورووو سرشے درست ہے جبکہ اس کا علم ہو کہ اس کو ذبح کے لیے اس پر نماز ان کے اون ، پینیاب ، بال ، گوبراورووو سرشے درست ہے جبکہ اس کا علم ہو کہ اس کو ذبح کے ساکھیا ہو۔ اور اگر بر چزیں ان جانوروں کی مول جن کا گوشت حوام ہے آوان کی کسی چزیر برنما زم ہوگ ، خواہ اسے دنے کہ اس کی ایم ویار نہ کی ایم وی میں ہوگا ہو۔ اور انگر بر چزیں ان جانوروں کی مول جن کا گوشت حوام ہے آوان کی کسی چزیر برنما زم ہوگا ۔ نوا ہو دن کی باس ویا رنہ کیا ہو۔ اوس

۱- پیس فی صفرت ابو عبد الشرعلیدا سام سے بچھا کو جنگل گدھ کی کھاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرطیا علی بن الحین سردی

زیادہ محسوس کرتے ہتے ججازی کھال سردی کو نہیں دیا سکتی کیونکہ وہ اس کی دیافت قرط (درفت کا نام) کی جا اس سے

کرتے ہتے جو فرات ہورت سے مذکا کر بہنیت تے دیکن نماز کے وقت آثار دیتے تھے اوروہ قبیعن بھی جو اس کے بیچ بہوتی تق

سبب بچھاگیا۔ فریایا اہل عراق دسے ملال جانتے ہیں مردہ کی کھال کو اور ان کا گھٹا ن ہے کہ پہنے کے لبعد کھال

یک بہوجاتی ہے۔ (حن)

سر بین خصرت ابوعبدا للڈ اورامام موسیٰ کاظم علیہا اسلام سے پوچھا کرجبگلی گدھے کی پوسٹین برنماز ہوسکتی ہے فرایا اس پرٹھا ڈنڈپڑھوجب بک کربا قاعدہ ذرک مرہو، یس نے کہا کیا ذہبے کے لئے بوہبے سے ذرک کرنا فروری ہے فرایا ہاں جبکہ اسس کا کوشت حلال ہو میں نے کہا بکری کے علا وہ جس کا گوشت کھا باجا تما ہو نفر ما یا ایک شجاب ایسا جا نورہے کہ باوجو دما کول تھم نہ بہرنے کے دسول الٹرنے اس کے متعلق منع نہیں فرما یا حالا تکہ ہر دانت اور پنجہ والے جا نورک کھال پرنماز کو منع فرایا ہے ہے۔ مرے فرمایا جنگلی گدھے کی کھال پرنما ذکر وہ سے سواستے اس کھال ہے جس ک وباغت مجا زمیں ہوا ورتم کو اس کے ذہبے ہوئے کا علم ہم و را حن )

م ، سرخ کا اگر سرسان نوں کے بعنی ان لوگوں کے جو مدعی اسلام ہیں با نداویں جا کوں اوں ان سے بغرض تجارت ایک کھال خریر ا اور فروخت کرنے والے سے بوجیوں کیا بر ذہبے کی کھال نہیں ہے وہ کمے ہاں توکیا بہ کہ کر میرے لئے بیچنا درست ہے کہ یہ ذہبے کی ہے۔ فرایا نہیں کوئی حرق نہیں کہ اگر ہے کہ کربیج کہ بیچنے والے نے تھے پاک کمد کر دی ہے میں نے کہا یہ توبڑی خراب بات ہے ۔ فرایا اس مے نہیں کہ عراق والے مرواد کی کھال کو دباغت کے بعد پاک جانتے ہیں یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے ہیں کررسول اللہ پر جھوٹ ولیں ۔ وجہول ہ

۱- بین نے ابوعبد الملہ علیہ اسلام سے کہا کیامرد اور کی کی چیزہے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے فروایا نہیں ، میں نے کہا کچھ بہ خبر المی ہے کہ اسخفرے مردہ بکری کی طوت سے گزرے اور فرمایا اس بکری والوں کو کیا مبوکلیا ہے اگر گزشت سے فائدہ حاصل نہیں کرسکتے آوکھال سے کیوں نہیں کرتے کے سی لے کہا یہ بکوی سودہ بنت زمعہ ذوجہ رسول اللہ کی تھی بہت لاغرشی اسس کا

گوشت کھانے کے قابل دیمقا اس بے بے فیاع کے چھوڑ دیا ریہاں تک کہ وہ مڑئی حفرت دسول اللہ نے فرایا ان مکری والول كعقل كبال كئ الركوشت سے قائدہ حاصل نہيں كرسكت تھے تود باغ كركے اس كى كھال سے فائدہ كيون مال كيار ٤ - كى نـ الم محدثقى عليدا لسلام سے لچرها آب دس كال كے متعلق كيا فرائے ہيں جو با زار سے فريدى گئ مہر وسنرمايا أكرمسان سے خریری ہے تو کوئ مفا تقریبیں روخ) ٨- پوچاكيا دمرى ك كهال برنماز برصف كمتعلق ، حفرت في منع كيا اوراس كېرے برجي جواس عنتصل مواور اگرند جاف ك كونسا كبرااس سيعتفس نفا ا وركونسا جلدسيد، توحفرنشدنه اپنے دست مبادك سيتحسدر فرايا ج كپڑا وبلاسے متعل مهور ٩- اسى سند ك جواب سي المام رضاعليد اسلام نے قربايا منت ماز پڑھواس كردے برجواس پرستين كه اوپرتانيج بهو- (عز) ١٠ ابرابيم بن عقيه ف لكها كه بهمارے باس اليي جرابي بي جوخ كوسش كے اون سمبني كي بي كيا بغير مرورت اور تقيد كے منا ز جائزے وحفرت فروابیں مکھا جائز نہیں ۔ (ص) ااء بوچاكيا فانص رايشم يا دبياك اولي مين خاذ جائز ب فراياج ريحف لعن فانص ريشم بي خان واكز تهين رافن ۱۲- میں حضرت کی خدمست میں ما فرتھا کرخز ( دریائی جا فدہ والا ایک شخص کم یا اور کہنے دلگا کیا خز کی پوستین میرنماز درست ب فرایا کون مضاکف نہیں اگراس پرنماز پڑھی جائے اس نے کا اگروہ مرکنیا ہوا ور میں پہیانا مہول وہ خزابی ہے حفرت نے فرما یا تجے سے زیادہ میں وا قف ہول اس نے کہا بیخزا بی ہے اور مجھسے زیارہ کوئی اس کا جاننے والا نہیں، برسس کرحفرت مسکرائے اور فروایا کیا تم برکھ وہ جربا بہ سے اور بان سے نسکارہ وائے ر جب ده پانىسے بامرنىكتابى قومرجا تاہے اسى نے كہ ايسا ہى ہے فدا كاتسم يى بي كېشا بلول تم كيتے بہووہ چو پاہے ہے اور کھیل جیسا نہیں تو میرلیٹر فدوع کے اس ک کھال پر تما ذکھے ہوگ فرایا اس کا بانی ت دکانا ہی اس کا ذری ہونا ہاس ن كها فدا كفتم من بي بين كتام ول فرايا التدتعال أس كوحلال كيلب اوراس ك موت اس كا يك مونام مير في كوهلال كياب المسس ك مومث المسس كا ذبح مبوناسير - (ص) ١١٠ مين في بي الماد و در المالي من الدورسية فوايانين مين في اوريتي باس برفرايانيين وروسل الما- یں خصفت الشخص عمت من بچهاج منوس موادر اس معموره سے اندر چا تو موجب کا رکھنا فروری مولا السس کے اذاربندس بنظام ايني مس كمان مون كافون مو اكرك بنكس وام وفرايا وقت فرورت إينكس كوس ليقين كوف حرج منهي اليهم جب كبنى كعومل كاخوت مواسى طرح المواق كا وقت الانترس يا تلوادر كلفي مي كول حدج نہیں لیکن نماز جا کم نہیں اسے کمکی چر نمیکیونک وہ خس ا ورمسوی ہے۔ ۵ اریس نے پرچھا ننک دلومڑی کم قسم کا ایک جا آذر سنجاب ( دریا ک جا ٹور) ا ورسمورک پوسٹین برشما زیر کمھ کی جلسے فرمايا ننك ادرسنجاب كى پوستين يربره لوسمورينسين اورىذاس كېرىد پرجراس سامتعىل جور

١١٠ فرايا حفرت نے جب ايک بي چادرتبربندك براورسينة كريننے نواس بين نا زيوھ نے رراوى كہتلہدي بن فرعى ده تحرجس بربياكيا تفاكرفنك ما نورى كعال برنا زدرست ب يانهين فرايا كونى مفاتق نهين المعرادى فيسوال كيا خركوت ك كعال كالمعتعل فرايا كمروه به اورسوال كيا الي كياب كمتعلق حيد كااسترفركا بهو مسرايا كونى مفالقرنيس اكرنما زيرسط رام) ۱۰۔ ہیںنے پرچھا سہود وسیّماب ولومڑی کے پوستیں بیٹرازجا گزہے یا نہیں۔ فرایا سوائے سنماب اورکسی پربہتری كيونكه و كونندن نيس كامار (عر) ۱۸ حضرت لهم جعفه معادت عليدانسيام مكروه جانت تخفخان ايسے كپڑے پرص پرتعويرين بني بون - (موثّق) ولا يا صرات نه اس چا در كمتنعلق جومجوسى مجلا سے كُبنى بوتى بوك اگراسدد صود يا جلسے تونما زير سيني يو ك مسروج نہیں، یں نے پوچھانیا کہ اچے مجالہ نے نیا ہو میں اس پر ماز پڑھ اول - فرایا کیا حرج ہے-11- يس نيان بيبول كمتعلق لوجها جن يرصورت بني بوق بهواوروه خافيي باس بيول فرايا توكول مفائقه نهي بشراليك چھے ہوئے ہوں ایک اور وابت میں ہے کران انڈ کپنی بھا مت کا مفاقلت خروری ہے ہیں اگر نما زمیں وہ سکے اس کے پاس ہموں تهجيك طرف ركع كوئي شے ساحے تبسلہ كى طرف دم مور ومرسل، ٢٠ رين نے له جها ايے نفس كم متعلق جو ورت كے كروں بينماز برشھ اس كا ازاد بھنے اس كا ورهن كا عمامہ باندھ ورايا برط م سكنابداكران كبرون كالمهارت كاطرت المينان مورا يجيل ١٦٠ فرايا ابنے منديل ديڙا دوال سرمربيلين كا) برخار پڑھ سكة موليكن اس پرنهيں جے غيرا ندھتا بيو دمرفعا) ٧٧ . فرما إلي كيرون بين ما زئير عوص مين جرنظ آنا بور (مرسل) ١٧١٠ كاكميرُول يس فازند يرْعوسيكن موزّه ، چا در ، مما مرمونوكونى حرى نهير -س ۱ ۔ میں نے دام رونا علیہ اسلام سے بوجھا سدیا ہ کھا لوں کے متعلق بھن سے موزے بندائے جلتے ہیں ۔ فرمایا ان میں نمسا زیز پڑھوان کی دباعت کتے کے نفلہ سے بر تی ہے۔ ٢٥ . نوايا فرفا لعن بيرتصل نهيس، لبس ا گرميخ كوش يا اس سے مث به جا نوروں كى اون مخلوط بيو تومنيس - (مرفوع) ٢٧ فواليكرده ب وه قميص بهننا حب مين رئيتم ك كوث من جواور كمروه ب رئيسي لباس اور دنگ بزنگ كالباس اور كمروه ب وه مسروخ کوٹ وا ل گذی جے اونٹ پر اوک بعلودچیوٹ فرش کے ہیر دن تنے رکھتے ہیں کیونکہ وہ فرش المبس سیتیو ٧٤ بي نے کہا چری موزے ہم با دارسے تودیر کرنما زیراہ میں تونما زمیج ہوگا . فرایا شسا زیرا هوجب کسم سے یہ د کہا جائے کر میمرداری کھال کاے - (محبول) ١٨٠ فراياسياه مرده بعسواع موزع على ادرجادرك. (مرفوع)

العالم المنافظة المنا

٢٩ - يس نے پرچيا كال لوبي بيس نا دي بيات كيسا بي فرايا ست پڙهو وه دوز خيول كا بياس بيدرميع )

٣٠٠ يى ئے يوچيا اگرىي بازارسے چرہے ہے موزے خريروں اور مجھ معلوم نہيں کہ پاک ہے يا ناپاک - ڈوا يا پر معود بيں نے کہا ببرا دل گوارا نہيں کرتا فرا يائم اس چرے نفرت کرتے ہو جھے الوالحسن کرتا ہے۔ (ف)

الار میں فصفرت سے جسد موق ( ایک قسم کا چسدی موزه ) کے متعلق سوال کیا وہ مسكا كر حفرت كے باس معا كند كو بيج ديا فرايا اس ميں شاذ برط معال د (ع)

۳۷ - ہیں نے ا مام موسی کا فلم علیدا سلام سے پوچھا اس شخص ک شا ذکے متعلق جس کا سنین میں چرما ہو : فرایا اگراس کے چط جانے کا خوف ہو تو پڑھ ہے ۔ ہیں نے عور توں (ورلاکیوں کے پانیب کے متعلق پوچھا : فرمایا اگرمہ ہے آواز ہیں توکول مشاکفہ نہیں اور اگر آ واز جہ تو نہیں ۔ (ص)

سر فرایا ار کرندین اوب کا کنیان مون توره نمازد براس راجهول

مہم۔ فرایا دسول الشرنے فوالی سے جس کے ہاتھ میں اوسے کہ انگی ٹی ہواسے نما زنزپڑھنی چاہیے ۔ اور ایک دوایت پس ہے کہ اگرفان<sup>ے</sup> سے اندر ہو توکوک میں کفاکھ نہیں رام )

#### ﴿ دِاتِ ﴾

ع ( الرجل يصلى في التوب وهو غيرطاهر عالماً أوجاهلا ) الم

١ - الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن صفوان ، عن العبس بن القاسم قال : سألت أباعبدالله تَطَيِّلُكُم عن رجل سلّى في نوب رجل أيّاماً ثم العبس بن الشّوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .

٢ ـ و بهذا الإسناد، عن على بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أباعبدالله على عن الرجل يصلي وفي دوبه عندة من إنسان أوسنو أدكل أبعيد صلاته و فقال: إن كان لم يعلم فلابعيد.

٣- أحدين إدريس، عن غذين أحد، عن غدين عيسى، عن النَّصْرين سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، عن أبي بعير، عن أبي عبدالله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال: لاتعاد الصّلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض فإن قليله و كثيره في الشّوب إن رآه أولم يره سواه.

٤ على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبدالله على قال : إذا أساب نوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتك .

ه \_ على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الشوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قداختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنسا حر مشربها وقال بعضهم: لا تصل فيه فإن الله إنسا حر مشربها وقال بعضهم: لا تصل فيه فإنه رجس . قال : و سألت أباعبدالله تُلكِّنُكُ عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجر في أديشرب الخمر فيده أيسلى فيه قبل أن يفسله؛ قال : لا يصل في المحمد فيده أيسلى فيه قبل أن

٦ - على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بسير ، عن أبي عبدالله على في رجل سلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال : عليه أن يبتدى و السلاة ، قال : وسألته عن رجل سلّى وفي ثوبه جنابة أودم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قدمت صلاته ولاشي، عليه .

٧ \_ على بن يحيى ، عن الحسن بن على بن عبدالله ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سيف ، عن منصور الصيغل ، عن أبي عبدالله أَعْلَيْكُ قال ؛ قلت له : رجل أصابته جنابة باللّيل فاغتسل فلمّا أصبح نظر فا ذا في قوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الّذي لم يدع شيئاً إلاوله حداً إن كان حين قام نظر فلم يرشيئاً فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة .

٨ \_ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن على بن الحكم ، عن العلاه ، عن على ابن مسلم ، عن أحدهما على الله على الله عن الرجل يرى في نوب أخيه دماً وهو يصلى ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف ...

٩ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله كَلْيَكُم عن رجل أصاب نوبه جنابة أودم قال : إن كان علم أنه أصاب نوبه
جنابة قبل أن يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ماصلى وإن كان لم يعلم به
فليس عليه إعادة ؛ وإن كان برى أنه أصابه شي و فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه

بالماء

معلى ابن مسكان قال على الله على الله عن على بن سنان ، عن ابن مسكان قال المشك بمسألة إلى أبي عبدالله على الله على إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل ببول فيصلى ويذكر بعدذلك أنه لم يفسلها ، قال : يفسلها ويعدد صلاته .

الحسين بن على ، عن عبدالله بن عام ، عن على بن مهزياد ، عن فَضالة ، عن أبان ، عن عبدالله على الرجل يصلى عن أبان ، عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عن عبدالرحن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عندة من إنسان أو سنور أو كلب أبعيد صلاته ، فقال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .

من بول كلُّ ما لا يؤكل لحمه .

من بروس معرو المدرس ، عن غمارين أحد ، عن أحدين الحسنين على ، عن عرو ١٣ \_ أحد بن إدريس ، عن غمرو ابن سعيد ، عن مصد أن بن صدقة ، عن عماد قال ؛ سألت أبا عبدالله المالي عن الراجل بتقيداً في نوبه يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ، قال ؛ لا بأس به .

١٤ - الحسين بن عَمل ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ؛ وعلى بن يعيى عن أحد بن على بن مهزياد الله عن على بن على ، عن على بن مهزياد الله عن أحد بن على بن مهزياد الله قرأت في كناد، عبدالله بن على إلى أبي الحسن على المحسد على المحسد فداك دوى ذرادة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب نوب الرجل أنسهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرام شربها . وروى غير ذرادة ، عن أبي عبدالله على أنه قال : إذا أصاب نوبك خمر أد نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغد الله على المحلمة بنا المحلمة المحلمة على المحلمة على المحلمة على المحلمة على المحلمة على المحلمة المحلمة المحلمة على المحلمة المحلمة على المحلمة المحلمة المحلمة على المحلمة على المحلمة على المحلمة على المحلمة المحلمة على المحلمة على المحلمة على المحلمة المحلمة على المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة على المحلمة المح

مه - على بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جيل البصري قال ٢ كنت مع يونس ببنداد وأنا أمشي معه في السوق فنتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب نوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى ذالت الشمس فقلت له : يا أبا على ألا تصلي ٢

قال: فقال: ليسا ربد أن أُ سَلَى حتَّى أَرجع إلى البهت و أغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أوشي، ترويه ؛ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبدالله تُحْلَقُ عن الفقّاع فقال: لا تشربه فإنّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

١٦ ـ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن على بن عبدالله الواسطي ، عن قاسم السيقل قال : كتبت إلى الرّضا تُلبّكُ : أنّى أعمل أنماد السيوف من جلود العمر الميتة فيصيب ثبابي فأصل فيها فكتب تُلبّكُ إلى ": انتخذ ثوباً لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثانى تُلبّكُ كنت كتبت إلى أبيك تُلبّكُ بكذا وكذا فصعب على قذلك فصرت أجملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب تَلبّكُ إلى ": كل أعمال البر الصبر برحك الله فا ن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلاباس .

## ابا

## ناپاک بهاس مین نمناز

ار میں نے اس شخص محد شعلت سوال کیا جوکی دومرسے کیٹے ہوپندون نماز پڑھے ہوکیٹے والاسے بتائے کواس پر نمار نہیں پڑھن چاہیے سمی فرایا اس پڑمی نماز کا اعا رہ نہیں ۔ (ح)

٧- فرايا حفرت نوابا الرعام مر موتودد باره فرايس من آدى بلى ايكتركا بإفار كا بواور اس مين فازبوه ما آيا فازد وباره براع مي الما المعلم من موتودد باره فروس المعلم من موتود المعلم من موتودد باره فروس المعلم من موتودد باره فروس المعلم من موتود المعلم من

ار دوایا حفرت نداعاده نمازند کیا جلئے اگر نون کیڑے برسید سواسے خون حیف محکم کم بو یا زیاده دیکھا مو یار دیکھا مواکر کیٹرے بربوکا فرخازن ہوگا۔ ( فر)

۳- نرطایا اگرنمازی کے بساس پرشراب یا نشیل بنیذ مبورتوک متراب انواس جگرکودهو دیاہے اور اگر معلوم ندم و وکی کیر کو دهوک اور اگرنماز برطرہ ن بھے تونماز کا اعادہ کرسے ۔ ( درسن )

۵ - را دی نے نکساکہ کوئی شخص ایک دلیے پہلے پرجس پرسٹ راب گی ہویا سود کا گوشت مہوشا زبڑھ بانہیں ۔ ہمارے دامعاب کا اس بیں اختلات ہے بعن کہتے ہیں پڑھوکیونکہ دائند نے اس کا پینا توام کیا ہے۔ ، مبعض کہتے ہیں نرپڑھو حفرت نے جواب بیں

المعامت يرصووه نبس باورايك رادى فحفرت الوعبدالتدعلياسلام سالوها كرايك شخص فعاريتا ايك تنفق سے پرالیاجس کے متعلق سے معلوم میے کہ وہ ہام کھیلی جو حرام ہے کھا تاہے اورٹ راب بتیابے کی اسس پرقبلی وصوف ٧۔ میں نے پوچھا پیشنعص کے بارے میں جوایے باس میں نماز پڑھے جوجنا بت ہوا ور دور کعت بعداس کا علم مہو - فرایا اعادہ نما ذکر ہے بھی نے بچھا اس شخص کے متعلق حب کے بیاس پرجنابت اورخون ہواور نما زسے فارخ بڑو نے کے لعد تب چلے اس کی نماز موگئ اب اس برکوئی شے نہیں - امیح ؛ ٤ - بين ني كها ايك شخص رات كوجنب بهوا اوراس ني عنس كبافيج كواس فيه و يكها توكير فيران بيرنشان بإياجنب كا احصارت زا إحمد ہے اس فدا کے لئے حبس نے کس چیز کی مدنبائے بغیر اس چھوڑا ۔ جب بیداد ہوا در کوئی نشان نہ پاسے تواسس پر اعاده مسل بهي اور اگراس بين ا درنظر سي ندكرت نواعا وه عنل بوكا در جهول) ٨ - أيس نركها ايك شخص في ابيث كلها في كے لباس بي بي ن ويكا بير درا نجابير كد ه المشغول هشا زم يو و صند ما يا حشنم نسا ز سي يداكاه مذكر عداما ٩ ميس نها ايك الكي عن كرباس رقبل منا زجابت بع يوده تنازيط ولتلب اوراس دهويا نهي رفرا ياج تنازي اس نے پڑی ہیں ان کا عادہ لازم ہے اورا گرعلم نم ہوتوا عادہ کی فرورت نہیں اورا گرخوا سیاس دیکھے کہ اختیام ہولہے اود بيدار بوكركوني نشان مدر دمكي تواعتياطا جهار شبههووه فلكروه ودلك واحن ١٠ ـ يوجها حفرت سے ايك خص بيٹيا بكرتا ہے - بقدرايك نقط كاس كي جينيث دان بريز جا آل ہے اور مواس مالت مين بنازرد التا بع فرايا سع دهوت ادر بنا زكا اعاده كرد مدمونن ادر لوهيا ايك خص كرباس ميرات ن، بن بإكة كابا فاندلكام اوروه مناز براه درا بعد يسرايا اكرلاعلى ہے تواعاوہ نہ کرے ، (مولق) ١١ - الركس ايس جانوركا بينياب لك كياب جس كاكوشت نهيس كعايا جاما تواس كيرك كودهونا جابية - (موتن) ١١٨ دوجها ايس شعص كم متعلق جوايف كرون برق كروسة أباج الربية كروه ابين كرون كو بعده و عن نماذ براه مع فرما يأكوني مرج نہیں۔ (موتن) ١٨٠ بيرن الم رضا عليال لام سع كها زراره في الم محد با قرعليا المام ودامام جعفوصاد في عليوالسلام سع يوجياك الر شراب كرد كرك مائة توكيا كرد ان دون في في اس باس ين نساز مره من كون مفاكف بين كيونكداس كابنيا وام كياكيا ب ادرد وسرب دا وى في بيان كياكر حفرت دام جعفرما ذق عليدا سلام في فوايا. جب تمات بہاس پرشروب یانشہ دینے والی بنیدنگ جاسے تو اسے دھوڈ الوا ور اگراس جگرکا پتر نہ چلے تولیراکپ ڑا

دهوة - اوراگرایے باس پر نماز پڑی ہے تواعا دہ کرد، پس نے کہاان دونوں حدیثیوں ہیں ہے کس پڑیل کردل فرما یا ابوعب داللہ علیالسلام والی پر ۔ (۴)

10 حفرًّت سے نقاع رجُوک تُرب ، معتمل لچھا - فرایا اسعدت فرید و دہ ایک قسم کی مجبول مشراب سے اگر تمہا سے اکر تمہا سے کر تمہا سے کر تمہا سے کر تمہا سے کر تمہا سے دعود الور (حن)

۱۱۔ بیر نے دام رضاعلیا سلام کو تکھا ۔ میں تلواروں کی نیام مرد ارگدھوں کی کھا دوسے بنا ہ ہوں وہ میرے کپلوں سے کگ جانے ہیں انہی کپلوں سے نسا زیڑھ لبتا ہوں حفرت نے جواب میں تکھا کہ نسازے وقت وہ کپڑے آبارد یا کراد۔ میرے لگ جانے ہیں انہی کپلوں کا میں نے آپ سے والدکوایا ایسا کھھا نھار انھوں نے جوجواب دیا اس کی تعمیل میرے گئے دشوار مرد کی لہذا ہیں نے دی کہ موسے وشنی نے لکھا لور سے بنانے شدوع کو دینے حفرت نے لکھا لورا میں نہائے میر تیروی نہیں سادھ میں الموں کہ کھا لوں سے بنانے شروی کہ میں سادھ میں الموں کہ کھا اور سے بنانے میروی کہ میں سادھ میں الموں میں سادھ میں سادھ میں سادھ میں سادھ میں الموں کہ کھا اور سے بنانے میروی کو کھی میں سادھ میں سادھ میں سادھ میں الموں سے بنانے میروی کو ایک کھیا ہوا۔

### ﴿ بال ﴾

الرجل يصلى وهو متاشم أو مختضب أو لا يخرج يديه)
 شامن تحت الثوب في صلاته)

١ - على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حداد بن عيسى ، عن ربعي ، عن على بن على بن مسلم ، عن أبي جعفر تَنْكَاكُا قال : قلت له : أيصلى الرَّجل وهو متلقم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا وأمّا على الدابّة فلا بأس .

٢ - على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَ ضالة بن أيتوب عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يصلي وعليه خضابه ، قال : لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أداد أن يصلي ، قلت : إن حناه وخرقنه نظيفة ، فقال : لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضاً لا تصلي وعليها عضابها .

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عمير ، عن عبدالر عن بن الحجاج قال : كنت عندأبي عبدالله عن الدائم عندالله الله أسجد وبدي في توبى ؛ فقال : إن شت ، قال : ثم قال : إنى والله مامن هذا وشبهه أخاف على كم .

٤ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن على بن النعمان ، عشن رواه ، عن أبي عبدالله على عبدالله على في الرجل يصلى وهو يؤمى على دابته قال : يكشف موضع السجود هـ على بن يحبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبدالله على بن رجل صلى فريضة وهو معقص الشعر ، قال : يعيد صلاته .

### मा

متلثم اورمختضب مستى كينعسلق

ار میں نے پونچا امام محد یا قرعلبرالسلام سے کما ڈھاٹا با تھ می کیت ا دہر صلے بین فریا با زمین سے او پر نہیں جو بار برمضا کقہ نہریں۔ (مجد ل)

۱۰ یں نے حفرت سے اُس شخص کے بائے ہیں جو خضاب لگائے ہو۔ قرابا اس حالت پی نماڈ نہ پڑھے بلکہ حب نمیا ڈکا ادا نه کرے تواسے کھول دیے رہیں نے کہا ، گرمهندی ٹسکلے ہوا ورکیٹر آبار کی بہور فرایا جب کی مہندی سرم بلگی ہے نما ذنہ نہ بڑھے اس طرح عورت اگرخضاب لگائے ہوتونما زند پڑھے۔ اِحن)

سر یں امام جعفرصا دُق علیدالسلام کی خدمین میں حافرتھا ناگاہ عبدا لملک ٹمی داخل ہوا۔ اس نے مجا ا للہ آپ ک صفا لمت کے میں اس طرح سجدہ کرتا ہوں کہ میرا با تھ کپڑوں سے آ مدر ہوتا ہے۔ فرایا تمہا دی مفی ۔ بھومنٹ رہایا ہیں یہ اور ایسی بانوں کے مشعلق تہیں ڈراتا ہوں ۔ (حسن)

۷- بیں نے اس شخص کے متعلق لچھا جوسواری پراشنارہ سے نماز پڑھے لے فوا پا اپنے سجدہ کا مقام کھلار کے سرامراں ۵- فرایا اس شخص کے بالے میں جونشا زواجب اس طرح بڑھے کہ با لوں کا کچھا اس کے ماتھے برم وفرایا مناز کا اعادہ کرے

### وبال)

عن أبيه المنافرة الصبيان و متى يؤخذون بها ٥١ عن أبي عبدالله المسافرة عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبيه المنافرة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صيانكم

بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونعن نأمر صبياننا بالصّوم إذاكانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهاد أو أكثر من ذلك أو أقل فإ ذاغلبهم العطش والغرث أفطروا حتّى يتعوّ دوا الصّوم و يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإ ذا غلبهم العطش أفطروا.

٢ ـ غلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار قال : كانعلي بن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول : هو خير من أن يناموا عنها .

٣ ـ الحسين بن على ، عن معلَّى بن على ، عن الوشّاء ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : سألته عن الصّديان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة قال : لاتؤخروهم عن الصلاة المكتوبة دفر قوا بينهم .

### بالب

### بجول كى نمئاز اوران سے موافذہ كا وقت

ا- فرمایا امام محدیا قرطید اسلام نے ہم اپنے اوکوں کو کھم دیتے ہیں جب وہ پانچ سال کے ہموں اور تم اپنے اوکوں کو حسکم دوجب وہ سات سال کے ہموں اور تم اپنے اوکوں کو حسکم یا اس سے کم باس دوجب وہ سات سال کے ہموں۔ جتنی طاقت ہم قانت ہم جا اس سے کم باس سے دیا وہ جب مجدک بیایں کا غلبہ ہموتا ہے تو افسال کر لیتے ہمیں بہاں تک کر وہ دو نہ کے عادی ہموجلتے ہمیں بس تم اپنے بچوں کوروزہ رکھنے کا حکم دوجب وہ سان سال کے ہموں جتنی ویرند کھانے پینے کی برد اشت کرسکتے ہموں کریں جب بیاس غالب ہموا فسطار کریں راصن )

۲- على بن الحسين عليدانسلام البيندادكون كومغرب وعشار كه درميان جمع كرم كية تقدير بهترس اس كرس حرايي رديجول) ٣- بين في ليجها المام محديا قرعليدانسلام سرازكون كم متعلق جب نماذ واجب بين عدف بانده لين فرما يا النمين بيجهد ركو اور النمين متفرق كردور (١٠) المنافية الم

### ﴿باب﴾

#### \$(صلاة الشيخ الكبير والمريض)¢

١ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر على المن النوافل وأنت قاعد ، فقال : ما أصليها إلاوأنا قاعد منذ حلت هذا اللَّحم وبلغت هذا السنّ .

٢ \_ غلى بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن على ، عن على على على على على على على على على عن أبي جعفر على قال : قلت له : إنّا تتحدُّث نقول : من على وهو جالس من غيرعلة كانت صلاته دكعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامّة لكم .

" على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل بن در اج أنه سأل أبا عبدالله عَلَيْكُمُ ما حدُّ المريض الذي يصلي قاعداً ، فقال : إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه هو أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم .

٤ - غل بن يحيى ، عن أحدبن غلى ، عن حدادبن عيسى ، عن حريز ، عن على بن مسلم قال : سألت أباعبدالله على عن الرجل والمرأة يذهب بصر ، فياتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهراً أواربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي فرخ من في ذلك وقال : «فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إم عليه

م على أن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حداد ، عن الحلبي ، عن الحلبي ، عن الحلبي أبي عبدالله عن الله عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود قال : يؤمي برأسه إبماء وإن يضع جبهته على الأرض أحب إلي .

بد الحسين بن غير، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فرخالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر تَأْتَكُنُ قال : قلت : الرّجل يصلّي و هو قاعد و في أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر تَأْتَكُنُ قال : قلت : الرّجل يصلّي و هو قاعد فيقر، السورة فا ذا أداد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : صلاته صلاة القائم .

٧ \_ على بن على ، عن سهل زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن على بن

مسلم قال: سألت أبا جعفر تَلْتَيْكُ عن المبطون، فقال: يبني علي صلاته.

ورد الحسين بن على عن عيدالله بن عامل رفعه ، عن جيل بن در الج ، عن روارة ، عن أبي جعفر الحسين بن على المريض يؤمي إيماء ،

٩ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سنا نا سأل أبا عبدالله في يتنه وهو جالس آ الله عبدالله في المعتل والمريض . قال : لا بأس ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض .

وني حديث آخر يصلّي متربّعاً ومادًّا ترجليه كلُّ ذلك واسع .

الله على من أبيه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حزة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ في قول الله عز وجل : • الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم على قال : الصحيح يصلي قائماً وقعوداً ، المريض يصلي جالساً • وعلى جنوبهم الذي يمكون أضعف من المريض الدي يصلى جالساً .

الم على ، عن أبيه ، عن غلابن إبراهيم ، عمن حدّ نه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ الله على الله على أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : يصلى المريض قاعداً فابان لم يقدر صلى مستلقياً يكبّر نم يقر ، فا ذا أداد الركوع غرض عينيه نم سبّح نم يقتم عينيه فيكون فتح عينيه رفع دأسه من الركوع فا ذا أراد أن يسجد غمض عينيه نم سبّح فا ذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع دأسه من السجود نم يتشهد وينصرف .

الحدين إدريس ، عن على بن أحد ، عن أحد بن الحسن ، عن عروبن سعيد عن مصد ق بن صدقة ، عن أبي عبدالله الحليقة قال : سألته ، عن المريض أبحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؛ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا .

نئ زمر دبیروم *ریق* ار میں خامام محدیا قرعلیدات الم سے پوچھا کیا آپ ٹوافل مبھ کر مڑھتے ہیں وسرمایا ۔ میں جب سے اس سیسن کہ بنجا ہول مس نے نا فلہ میٹھ کرمی کیری سے روسن ) ٧ ـ بين فحصرت عدكما بهم آبس بين بد كفت كوكرت بين كرات بي فرات بين جربين كرنما زير مع كاس كى دوركعت ايك ركعت كرابرموك اورد وسجارے ايك سجدر كرماب الرافرايا ايسا نہيں ہے تم اور هون كم المحد وسى دكدت موكارا ٣ - حفرت مد بوهاكيا مريض كما وه كميا ود ب كربين الرائز وه فراياجب ووشدت كرمايس فيك توايين نفس كافورسي الذارده كريدراكر كورد ببون كاطاقت مرتوبية كريزها وداكر طاقت بوتو كورد موراك ٧- بير في وجيااس مردوعورت كي متعلق جس كي بينا في جالى رسي اورا طباس سي كيس كيم تيراعلان جت نشاكرا كي مهينه يا چالىس دن كربى كراس مالت مير در هيران كواجا ذه بعد فدا فرا كا جيم وكولى يغير مركنى اور بغادت كا معطوارى عالت مين موتواس برالزام تبين لين گريگار نه موگا - (ع) ۵۔ فرمایاس مربین کے متعلق جرقیام ک طاقت رکھتا ہونہ سجدہ ک اے چلہے کراشارہ سے کرے ورمیرے نزدیک یہ زياده بسنديده به كربيتيا في زمين يرزكن جلسة - (مرفوع) ٧- سي في كما ايك شعص بين كرنماز يراه د بايدادرسورة محدك فتم ك قريب كوا باوكيا ا ورسوره يراه كرامس في ركوع كيا - فرايا اس كى نماز ايسى بى بدى بيس كولى عيد كول به وكري هد وال كى - (موثق) ١- من فرياح كربميار كمتعلق لوجها فرايا وه ابنى نماز جارى وكه (عن) ۸- نوا إمريش اشاره سے خادبرليھ۔ ٩. پوچهائي دس شخص مح د منعلق جوابيندود ذون پيرنما زينين ابيند ساحنه ميديله دست ورا انحا ليکروه جينها جوفرها يا کونی ر منا نق نهیں رواوی کتاب حفرت نے ایسا زبایا ہے کی صاحب آ دار اور مرتفی کے لئے اور حدیث میں ہے کہ اگر بائتی ماد کر میے یا دونوں یا وس سے الارتوم عدورے مع مرصورت میں اجا دت ہے۔ (مجبول) ١٠. كيد جيذكوون الله الخ كمتعلق فرمايا رتندرست خاذ كوف موكر ما يسيط كريش اورم لفي مبي كم اورم لوكول بر ده برسه مراس مراین سازیاده کمزور مرحون زمدی کرم اهد کتاب. ١١٠ فواياحب مريض بيره كرنماز ريده ادربير في توبيث كرياع تكبيركم قرات كري جب دكوع كرنا موتو آ تكه مصاسفارها

کرے بچرسیبے کرے گیڑھیں کھول ہے براشارہ ہوگا سبدہ سے سرا تھانے کا مچرتشہد پڑھ کر کا ڈتمام کرے ر (موَّق) ۱۲۔ فرمایا اس مریض کے ہے جو فرمش میکوٹرے ہوکرڈ بین پرسبحدہ کرسکے کراکرفرش بقدر ایک اینے بیا اس سے کم ہو توکوٹا مہرجائے اور زمین پرسبحدہ کرے وریڈ نہیں ۔ انسیعن

### ﴿ماكل﴾

#### الله المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة ) الم

١ - غدبن يحيى ، عن أحدبن غلى ، عن على بن حديد ، عن مرازم قال : سألت أبا عبدالله عليه عن المريض لا يقدر على الصلاة ، قال : فقال : كل ماغلب الله عليه فالله أولى بالعدر .

٢ ـ على بن يعنى ، عن أحدبن على ، عن الحجَّّ ال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر ابن عمر قال : سألت أبا جعفر عَلَيْكُمْ عن المريض يقضى الصَّلاة إذا أُعمى عليه ، فقال : لا .

٣- على بن إبراهيم، عن على بن عيسى ، عن يونس، عن إبراهيم المخز الأبي أينوب ، عن أبي عبدالله عليه أيناماً لم يصل من أفال أيسلم مافاته ، قال : لاشى، عليه .

٤ ـ على بن على ؛ وغل بن العسن ، عن سهل بن ذياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه الله قال : سألته عن المريس يعمى عليه نم يفين كيف يقضى صلاته ؛ قال : يقضى الصلاة الذي أدرك وقتها .

ه \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن على بن مسلم قال :
 قلت له : رجل مرض فترك النافلة ؛ فقال : يا على ليست بفريضة إن قضاها فهو خير ً
 ينعله وإن لم ينعل فلاشى، عليه .

٦ جاعة ، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن صغوان ، عن العيس بن القاسم قال : مثالت أباعبدالله عليه على حليه صلاة السنة من مرض قال :
 ٧ عند

(ن ٤ زيد المسلم المسلم

٧ ـ على عبن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيماً ، عن ابن أبي عبد الله عليه ، عن أبي عبد الله عليه من البختري ، عن أبي عبد الله عليه عليه من البختري ، عن أبي عبد الله عليه من البختري ، عن أبي عبد الله عليه من البختر ،

## न्त्रं

# بيهوش اوراس مريض كى نها زحس كى قضابوجلية

ا۔ میں نے ابرعبراللہ علیہاں لام سے اس مرتق کے مشعل ہوجہا جو نما زیڑھنے ک طاقت نہیں رکھنا۔ فرایا جس خدانے اس پرمرض کوغالب کیاہے وہ عذرقبول کرے کا ۔ (خ)

١٠ بيس نے پوجها اس ريف كي تعلق جن بخشي طاري مروماني موكيا وه اسى عالمت مي خاد بيا ہے ۔ فرايا نهي روج بول ١

۳- میں نے پوچپا حضرت ابوعبدالٹرعلیہ اسلام سے کہ اگرکسی بیرجبندروزغٹی طا دی رہے اور اپن دِنوں وہ پنشا ذرہ پڑھ آوآ یا افا قرے بعدوہ فیضا بجالائے - فرما یانہیں -

سر میں نے اس مریض محمتعلق پرچھاجس بغشی طاری مدر مجرا فاقد موجلئے۔ وہ خاد تعشا بجالائے یا تہیں۔ فرمایا کی نماز کاجس کا دقت باتی میور دھ)

۵ ۔ میں نے کہا ایک شخص بیار ہے اس نے نما زنا نسار کوٹرک کیا ٹوکیا مہو۔ فرنایا سے محدین مسلم اگرشا زنا فلرقف اہموجائے تو اس کی قفا داجب نہیں ہے اگر میڑھ ہے تو بہترہے ۔ دحن )

١٠ ين غ ي جهاجن برمن بي سنت نما دين جن موكى مون وه كيا كرع فرا إس پر فضانين - (١٥)

2- نراباب برشى مين جونما زين قضا بوجائين توجى التدفي بيوشى كوغالب كياب، وه عذر كوفبول كرف والله ومن

### ﴿بابُ

### ♦ (فضل يوم الجمعة وليلته)♦

ا على بن يعيى ، عن أحد بن على ، عن حاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال ؛ سمعت أبا جعفر عليه المنافقة عن المعت الشمس بيوم أفضل من يوم الحممة .

٢ - عنه ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن حنصبن البختري ، عن عدبن مسلم ، عن أبي جمغر عليه قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقر بون معهم قراطيس من فضة و أقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نورفيكتبون الناس على مناذلهم الأول والناني حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ولا يهبطون في شي من الأيام إلا في يوم الجمعة ، يعنى الملائكة المقر بين .

عبدالله عَلَيْكُ قال : كان رسول الله عَلَيْكُ بستحب إذا دخل و إذا خرج في الشناء أن عبدالله عَلَيْكُ قال : كان رسول الله عَلَيْكُ بستحب إذا دخل و إذا خرج في الشناء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة ، وقال أبوعبدالله عَلَيْكُ : إن الله الحتار من كل شيء شيئاً فاختار من الأيام بدم الجمعة .

٤ - وعنه ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَمَتُكُمُ قال: الساعة النّبي يستجاب فيها الدُّعا، يوم الجمعة مابين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصّفوف وساعة أخرى من آخر النهاد إلى غروب الشمس .

و على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضا للمستخطئ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ ان يوم الجمعة سيدالاً يّام بضاعف الله فيه الحسنات و يمحو فيه السيّمات ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدّعوات ويكشف فيه الكربات ويقضي فيه الحواج العظام وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار مادعا به أحد من الناس وقد عرف حقه وحرمته إلّا كان حقيّاً على الله عز وجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار فإن مات في يومه وليلته مان شهيداً وبعث آمناً وما استخف أحد بحرمته و ضيّع حقه إلّا كان حقيّاً على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلّا أن

ح. على بن يحيى ، عن عبدالله بن على ، عن على بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عبدالله على المحمد عبدالله عبدالله على المحمد عبد الله عبدالله على المحمد عبد المحمد عبد المحمد عبد المحمد عبد المحمد المحمد المحمد المحمد عبد عبدادة الله و المحمد المحمد المحمد المحمد عبد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد عبد المحمد ال

الحسنات ويمحو فيه السيشات ويرفع فيه الدُّرجات ، قال : وذكر أنَّ يومه مثل ليلته فل ناستطعت أن تحييها بالسلاة والدُّعاه فافعل فإنَّ ربُّك بِنزل في أُوَّ للله الجمعة إلى سماه الدُّنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات وإنَّ اللهُ واسع كريم .

٧ - عدبن يحيى، عن عدبن موسى، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن ابن أبي يعفود، عن أبي حرة، عن أبي جعفر عليتها قال: قال له رجل ، كيف سميت الجمعة ، قال: إن الله عز وجل بعم فيها خلقه لولاية على ووسية في الميثاق فسما ، يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه .

۸ - عنوبن يحيى ، عن غدبن الحسين ، عن على بن النمان ، عن عمر بن يزيد ، عن جابر ، عن أي جعفر المجتل قال ؛ سئل عن يوم الجمعة وليلتها فقال ؛ ليلتها غراه ويومها يوم ذاهر وليس على الأرش يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافاً من الناد ، من مات يوم الجمعة عادفاً بنعق أهل هذا البيت كتب الله له براءة من الناد و براءة من العذاب ومن مات لبلة الجمعة أعتق من الناد .

\* - على بن يعيى ، عن أحد بن على ، عن على بن خالد ، عن النظر بن سويد ، عن عبدالله بن بن يعيى ، عن أحد بن على أب بن عبدالله بن بن قال أبوعبدالله تَلْقَيْنُ : فضّل الله الجمعة على غيرها من الأيّام و إنّ الجنان لتزخرف و تزيّن يوم الجمعة لمن أتاها وإنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة وإنّ أبواب السماء لتفتح لصعود أممال العباد .

المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قلت له : قول الله عز المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قلت له : قول الله عز وجل : افاسعوا إلى ذكر الله ، قال : امملوا وعجملوا فإنه يوم مضيّق على المسلمين فيه على قدر ما ضيّق عليهم والحسنة و السيسّة تضاعف فيه . قال : وقال أبو جعفر عَلَيْكُمُ ، والله لقد بلنني أن أصحاب النبي عَلَيْكُ كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيّق على المسلمين .

١١ - غدبن بحيى ، عن أحدين غن ، عن العسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليماً قال : ما طلعت الشمس

بيوم أفضل من يوم الجمعة وإن كلام الطّبر فيه إذ التقى بعضها بعضاً سلام سلام يوم صالح.

الله على المحيى ، عن أحدين على ، عن أبن أبن المر ، عن معادية بن عماد الله على الله

۱۳ - على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن عمروبن عثمان ، عن على بن عذافر ، عن عمربن يزيد قال ، قال لى أبو عبدالله على أباعر إنه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السما، ملاكمة بعدد الذر في أبديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا تكتبون إلى ليلة السبب إلا المسلاة على على وآل على صلى الله عليه وعليهم فأكثر منها . وقال : يا عر إن من السنة أن تصلي على غلى و على أهل بيته في كل يوم جمعة ألف مرة و في سائر الأيام مائة مرة .

الماعيل بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرّضا تَلْقَلِكُ قال : قلت له : بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيام ؛ قال : كذلك هو ، قلت : جعلت فداك كيف ذاك ؛ قال : إن الله تبادك وتعالى يجمع أدواح المشركين تحت عين الشمس فا ذا دكنت الشمس عذ ب الله أدواح المشركين بركود الشمس ساعة فا ذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس دكود رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس دكود

# باهِد

# فضيلت روزجب اورشب معسر

۱۔ فرایا دوزجمعہ سے بہترکوئی دن نہیں ۔ (حوتی) ۲۔ فرایا امام ممربا ترطیدالسلام نے روزجمع ملاکم مقربین نازل ہوتے ہیں اوران کے باس چا ندی سے کا غذا ورسونے کے تلم بہوتے ہیں وہ سجد کے دروازہ پرٹورکی کرسیوں پربیٹے ہیں اور لوگوں کے درجا نت اڈل ودوم کو سکھتے ہیں جب امام

سبحدسے باہرا جاتاہے توق اسنے محیفے لیسیٹ لیتے ہی اور یہ مگا کر مقربین جمعہ کے علاوہ کسی اوردن نہیں ا ترتے - (ع) ٣- فرايا دسولُ الدُّرن جب حريز سے نسکتے با حاخل مہرتے تؤمستحب جانتے تھے کہ وہ شب جمع ہوا درفروایا ابوعبدا لتکُّ فالترتعان فترمنس ساري شكونتخب كيدب اورايام سددورجم ورم) س د فرایا ابوعدد الدعلیه اسلام نے وہ وفت جس میں دعا فبول ہوتی ہے جد مے روز خطبوں سے فارغ مہو کرصفوں کے درست بوف تک اور دوز کے آخری حقد بی غروب افتاب کسیے - (۱۹) ۵ - فرا یا ۱۱م رضاعلیاسلام نے کو رسول الله نے فرایا جعرسیدالاً بام ہے الله تعال اس میں حسنات زیادہ کراسے ورجات بلدركذا بعددعا تبول كرتاب سختيول كودوركه تلب الميدون كوبُرلا تليداس دوزكنا بهون سع آزادى لتي ب ا درنا رجهزے آزا ومہوگا ا ورج کوئی مت وحرمت جدے کوپہجائے میں ہوئے دعا کرے گا توا لمنڈمیر بیرت ہوگا کہ وہ اسے آتش دوز خسه آن ادكريد اگرجيد كدن ياس كى دات كوكونى مرجلت تووه شها دت كام تهر باست كا اور معاز بعدث امن وسيادتني سے انتفاکا ا درجس نے اسے حرمت سے گایا ادراس کاحق ضائے کیا النٹر کے لئے سزا وارہے کہ اسے درزر میں ڈال دسے رکرے کہ آوب کرسے رافق) اد فرا با جد کا دن حق اورصا حب حدیث ہے اپنے کواس کے خاتے کرنے اور تقرب الحاللہ اور علی صائع اور ترک محادم میں کڑناہی کرنے سے بچاقت خدانس دن حشات کوئیا دہ کڑتاہے اور براکیوں سے پچآ کہیے اور درجات بلندکرتاہے اوراس ک راست مشن دن سکے ہے اگر تھکن مہوتوںات بیں شازیں پڑھوا وز دعا کر وتمہالتے دب کی مصنت کا نزول شرب جروہیں اسمان دنیار برقلب میسد نوگول محسنات دیاده بوت بی برائیال محوم وق بین الله برا مرم به-٤. كسى نے برجیا جمعه كا نام جمعه كبيوں بهوا فروا يا اسن ك الندنے جمع كيا تھا اپنى تخلق كو ولايت محمدٌ و وصى محد كے لئے اسس جعدنام رکھاگیا۔ (مجبول) ۸۰ زمایا ۱ مام محد با قرعلیرا بسیام نے کرشب جمعہ دوشن ترہے ا در دن بھی روشن ہے دنیا میں کہ اس کا سورج غروب ہو اس را اس طرح كهجوست زباده اس ميں لوگوں كو آتش جہنم سے بخات الى ہوان ميں جوحت ا بليت كے عامف بي اورعذاب سے ہوں جوشب جمعی مرے گا وہ آتش دون ف آ داد رہے گا-۹ - فرمایا صادق آل محمد نے اللہ نے فشیلت دی ہے جدے دن کو دوسرے ایام برا لٹٹرنے فضیلت دی ہے ووزجیعہ جنت سجا کی جاتی ہے اس میں آنے والے مے لئے ، دوڑجھ تم لوگ سبقت کروجنت کی طرف ، سبقت کرنے میں مشتا ز ك ذريع سے ، روزجيع اسمان كے دروائے وگوں كے اعمال للندكرنے كے لئے كھل جاتے ہيں۔ (م) ١٠- يس في المام محد با قرعليدا سلام سه اس آيت كاستعلق بوجها مناسعوا الديكواللر فراياعل كروا ورجلدى كروكميون كم مسلما نوں کے لئے جمعہ کا دن شک ہونا ہے اس میں مسلما نوں کو اعمال کا نواب ملسا ہے بقد زندگی وقست مے اور اسس میں

نیک دہدی دوجند میوجانی ہے اورا بوجون علیا اسلام نے فرایا مجھے بیجر الی ہے کہ اسمحرات سے اسما سجع وات سے می مجعسہ کی تیاری کرنے گئے تھے کیونک دورج بعد ننگ ہوتا ہے بلحافاعمل ۔ (م)

۱۱ - فرایاجه که دن سه بهترکون دن نهیں جو کے دوز پر در سحب ایک دوسر سسطن میں توکیت هیں کراسی نیک دن میں سلامی بهور (مرسل)

۱۱ر میں نے بچھام موک دن وہ کون سی ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے ذرایا جب امام سجد سے نسکتا ہے ۔ میں نے کہا امام کے نکلنے میں جسلدی مجمل میں ہوت ہے اور تاخیری فوایا جب سورے مغرب کی طون جھک جلئے۔ (۱۹)

ساد وشرمایا ا بوعبدالشرعلیاسلام نے سنت ہے کر روزجعہ ایک ہزاد بارمخدُواَل مخدَّدِ ودوو بھیے ا در باتی ایکم میں سومرتسب۔ احق )

۱۱۔ میں نے پرچھا مجے جم لی ہے کر روزج حداق عرایا ہے فرٹیا ہاں۔ میں نے کہا یہ کیے۔ فوایا اللہ جمیح کر اسے ادواح مشرکین کو مشرکین کو مشرکین کو مشرکین کو اس رجب سورج بے موکت موڈا ہے توفعا عذاب کر ناہا دواح مشرکین کو اس رہے کے مفہرا و نہیں ہوتا اور اللہ اس دن کی فعیدت کی وجبہ سے عذاب ان سے امشیا لیت ایسے درجیول)

علامه محبسی علیه ارجه اس حدیث کشتعلی تخرم فراتی بس کم خال از انشکال نهی اورا تھر کوشکی \*\* ایام سے غابۂ مرادیہ ہے کامشرکی پر بدنسیت اورایام کے اس دوزعذاب کم ہوتاہے اورموسنین اپنے اعمال خرکے لیے اس دن کوچھے ٹا یا تے ہیں۔ اشکال ہے سکتے کے ٹھراؤسی ۔

### وباب)

#### ١٤ (التزين يوم الجمعة)

العكم، قال: قال أبوعبدالله عَلَيْنَ : ليتزين أحدكم يوم الجمعة ينتسل و يتعايب و العكم، قال: قال أبوعبدالله عَلَيْنَ : ليتزين أحدكم يوم الجمعة ينتسل و يتعايب و يسرح لحيته ويلبس أنظف ديابه وايتميناً للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقاد و ليحسن عبادة ربه ولينعل الغير ما استطاع فإن الله يطلع على [أهل] الأرض ليضاعف الحسنات:

٢ \_ عَلَى بِنِ يَعْمِى ، عِن أَحْدِبِن عِلَى ، عِن الحسين بن سعيد ، عِن عِلَى بن الحسين

عن عمر الجرجاني ، عن على بن العلاه ، عن أبي عبدالله تَطَبَّكُمُ قال : سمعته يقول : من أخذ من شاربه وقلم [من] أظفاره يوم الجمعة ، ثم قال : ﴿ بسم الله على سنّة عجدو آل على ﴾ كتبالله له بكل شعرة وكل قلامة عنق رقبة ولم يمرض مرضاً يصيبه إلا مرض الموت .

٣ \_ على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حاذم ، عن أبي عبدالله تَحْتَكُمُ قال : الغسل يوم الجمعة على الرِّجال و النساء في الحضر وعلى الرِّجال في السفر .

٤ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمادين عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال : قال أبو جعفر غَلِيَكُ : لا تدع العسل يوم الجعمة فإنه سنة وشم الطيب وألبس صالح ثيابك وليكن فراغك من العسل قبل الزوال فإذا ذالت فقم وعليك السكينة والوقاد ، وقال : العسل واجب يوم الجعمة .

ه ـ على ، عن أخيه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق ، عن غدبن طلحة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : أخذ الشارب والأظفار وغسل الراأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي النقر ويزيد في الرائق .

٦ ـ على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن موسى بن سعدال ، عن عبدالله بن سنان ، عن أظفار وغيدل أسه بالخطمي المنان ، عن أطفار وغيدل أسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة ،

٧ ـ غدبن إسماعيل ، عن الغضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفس بن البختري ، عن أبي عبد الله تَعْلَيْكُمُ قال : أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذاء .

٨ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيماً ،
 عن حادبن عيسى ، عن حريز ، عن درارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؛ قال : نعم .

٩ ـ حَمَّاد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال ؛ لابد من غسل يوم الجمعة في العضر و السفر فمن نسى فليعد من الغد ، و دوي فيه رخصة

للعليل.

ا عدالة عَدَّة من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عَدَّلُكُ قال : غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرس و الجنون .

# بالبا

## روزجمعه زبنت كرنا

- ار فرایا ابوعبدالترعلیه اسلام نے بہنے کرم ایک روزجم زینت کرے اعنی کرے بخشبولگائے واڑھ ویست کرے ا پاکیزہ بیاس پہنے اور نمازجم و کی تیاری کرے اور سکینہ و وفاسے رہے اور اجھی طرح عبادت کہے اور سب استعااعت فرآگر ۲۔ فرمایا حفرت نے جو کوئی روز جم و مجھیں کر وائے ، ناخن کو ائے ۔ پھر کے بسم اللہ دعلی سنت محکم واک محکم توالٹراس کے ہر اِل ا ور برناخن کے ترافعے کے برہے ایک فلام آزاد کرنے کا تواب ویت ہے اور اسے سولے مرض الموت کے اور کوئی مرض لاحق مذہو گار و مجہول ا
  - سد درا با روز معدم و وعورت دوالون كرحفين كرا چاسية ادرسفي مرف مردول كورام،
- م. نوا پاغسل روز جمعة ترک دکرو انوشبوس گهوعمده بياس پېنوا درقبل زوال عندل سے نامرع بهوجا و اورجب روال مورا که ا زوال بهوجائے توسکیند و وفایر فائم ربهواور فرایا عنس جمعه واجب سے سادس
- ۵ ۔ نوایا روزجرع مونچیس اورناخن کٹوائی ادرخیلی سے اپنا سروھو کہ یہ باعث ہوگا فتر دورکرنے اوررزق کو کورٹرھانے کا ۔
- النيف: ٢. فرطيا حفرت نے جوابيت ناشن موات اوراينا مرخطي سے وصوسے روزج بوالياب كريا اس نے ايک نملام آزاد كيا مائن،
  - ١- فروا موني مي كنوان اورناخن ترسوان ايك جمد سه دوسر مجمويك جدام سع مي اللها ( يجبول)
    - ٨ ين نے بوجياكيا روزج عص كوشل كرناكل او كافرايا بال- احن )
- ۹۔ فرایا روزجرد غل کرنا حروری ہے حفرس ہویا سفر می جربجدل جلنے دہ دوسرے دونر خسل کرے ساور ایک دوایت پی ہے کر ہجا رینس نزکرنے کی اجازت ہے ۔
  - ١٠ فرايا دوزجي خطى سے سروھونا الن ہے بھى اور دندون سے (موثق)

Simil or grange grange with bereen and invited by

### ﴿ باک ﴾

#### \$(وجوب الجمعة وعلى كم تجب) ا

ا \_ غربن يحيى، عن أحدبن غلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن عاصم بن جيد ، عن أبي بصير ؛ وغربن مسلم ، عن أبي عبدالله تُلَكِّنُ قال : إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيّام خمساً و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والعبي .

٢ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل بن در اج ، عن على بن مسلم ؛ وزرارة ، عن أبي جعفو المنتائل قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .

عن أبيه ، عن أبيه ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال : سألت أباعبدالله عن ابن مسلم قال : سألت أباعبدالله عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على دأس فرسخين فا ذا زاد على ذلك فليس عليه شيه ،

٤ ـ على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أ ذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر تَاكِينًا الله الله والجمعة وسلاة ركستين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة .

ه ـ الحسين بن غلا ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فَضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : أدنى ما يجزى في الجمعة سبعة أوخمسة أدناه .

٦ - على إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ و على بن إبراهيم ، عن أبيه جيعاً عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر على قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جاعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير (١) والمجنون و المسافر والعبد والمربض والأعمى ومن كان على دأس فرسخين .

٧ ـ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حيل ، عن على بن مسلم، عن أبي جعفر المالية قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لايكون جعة إلّا فيمابينه

المناكمة الم

وبين ثلاثة أميال وليس تكون حمة إلابخطبة ، قال : فا ذاكان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلابأس بأن يجمّع هؤلا، وينجمّع هؤلا،

## بائب وجوب نمئاز جمعہ اور کسس پرواجب ہے

ا۔ نوایا اللہ نے فرض کیا ہے ہفتہ کے سات دن میں ۵ س نماذیں اور یہ داجب ہیں برمسلمان ہر ادمان تمام ایام میں ایک لیس نماز واجد ہے کہ سولے مرلیق، فلام ، سافر، عورت اور بچہ کے ہر ایک کواس میں حاضہ دنا چاہیے ۔ (۴)

ار فرایان اجد براس شنس بر داجب بجرمقام نمازے دوفرس کے فاصلے پر دیتا مہوراحن

ار یں نے امام جعفر میادق علیا اسلام سے نمازجہ کے متعلق اچھا فرایا داجب میراس شخص میچودد فرسے ، کے اندر بود اور جو اور کے نہیں دون )

ىم. نوايا امام محدبا فرطيالسلام نفكجه كا خطبه اورد دركعت نماذ باني آدميول عدكم بين دجوگل. امام اور چسار اور دامين)

۵ - فرایا بنازجعدین سات با کم سعد کم بانی آدی برد فروری لازم بین راموثق

۷ - فرمایا ۱۱م محد با قرعلید السلام نی کراند نے فرض کہا ہے توگوں پر ایک جمد سے دومرے جمد تک ۳۵ نما ڈول کوا دالی نما ذول کو چرجاءت محدسا تھ فرض ہے نما زحجہ ہے جو ٹو آ دمیوں سے ساقط ہے بچر ، بوٹوھا ، عجنوں ، مسافرہ فلگا عورت ، مربیض اور اندھا اور وہ شخص جو دو فرسنے سے تسکے دہنا مہو۔ (صن)

ے۔ فرایا مام محکربا قرطیرانسلام نے کرپشتا زجہ ہے کہ دوجہا عنتوں میں تین میں کا فاصلہ ہو۔ توکو کی مسرے مہیں اگر اوگ دونوں میگرچے ہوں۔ (صن)

### ﴿باك ﴾

\$ ( وقت صلاة الجمعة و وقت صلاة العصر يوم الجمعة )\$

١ \_ عَلَى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حَمَّاد بن عيسى ، عن ربعي ؟ و عَلى بن يحيى ، عن عن أبي عبدالله

عَلَيْكُمْ قَالَ : وقت الظُّهر يوم الجمعة حين تزول الشَّمس

٢ \_ على بن إبر اهيم ، عن غربن عيسى ، عن يونس بن عبدالر حن ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم إذا زالت السّمس يوم الجمعة فابدأ بالمكنوبة .

٣ على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن النشو بن سويد ، عن على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن السلمط قال : سألت أباعبدالله عليه عن وقت صلاة المصر يوم الجمعة فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة .

٤ - عَنَى نَ يَحِيى ، عَنَ أُحِدِينَ عَلَى ، عَنَ عَلَى بِنَ خَالَد ، عَنَ الْقَاسَم بِنَ عَرُوة ، عَنَ عَلَى بِنَ أَبِي عَمِي قَالَ : سَأَلَت أَبِاعِبِدَالله عَلَيْتُ عَنَ الصَّلاة يَوم الجمعة فقال : نزل بها جبر ثيل عَلَيْتُ مَنْيَقَة إذا زالت الشَّمس صلَيت حبر ثيل عَلَيْتُ مَنْيَقَة إذا زالت الشَّمس صلَيت رَحَّين نَمَّ صلَيتها ، فقال ؛ قال أبوعبدالله عَلَيْنَ : أمّا أنا إذا زالت الشَّمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة ، قال القاسم : وكان ابن بكير يصلي الرُّكمتين وهوشاك في الزُّوال فإذا استيقن الزُّوال بدأبالمكتوبة في يوم الجمعة ،

# المل

## وقت نماز جمعه ووقت عصر وزجمعه

۱- ذرایا جمعد کنمازکا وقت ڈوال آفتاب کے وقت میوتا ہے۔ ۱۹) ۲ر فرایا امام جعفر سادتی علیراب الم سلے جب ڈوال شمس ہوجائے تونماز جمعیر شریع کردور (میج) ۱۳ سر حفرت صادتی علیداب المام نے فرایا روز جمعہ وقت عصر مثل وقت ظہر کے بیرا ورجعہ سے سوا جیسے اور دنوں میں میوتا ہے۔ ۱۹)

مردین نے ننا وجعہ کے منعلق حصرت صادق علیہ اسلام سے پوچھا فرایا جرئیل نے نازل ہوکر بتایا جب دوال انتاب ہو تھا ا آفٹاب ہو تو نما ز برچھور بیں نے کہا دوال آفٹاب ہونے کے بعدا گرمیں دور کدت سنت بڑھ کے نماز جمعہ بڑھوں حضرت نے ذوال آفٹاب ہوجائے تو نسالا واجب ہے پہلے اور کو اُن نمیا زنہ بڑھو۔ قاسم نے کہا ابن بگیر نے دور کدت سنت بڑھیں کیونکہ اسے زمال میں شک تھاجب یقین ہوگیا۔ تب روز جمعہ اس نے نمیا دواجب ادا کی دور کدت سنت بڑھیں کیونکہ اسے زمال میں شک تھاجب یقین ہوگیا۔ تب روز جمعہ اس نے نمیا دواجب ادا کی دورایا بھا کھے نہیں روج ہول ک

### ويان

#### ◊(تهيئة الامام للجمعة و خطبته والانصات)☆

ا عدين بعنى ، عن غلبن الحسين ؛ وأحدين على جميعاً ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عليه على المرمام الذي يخطب وهوقائم يحمدالله يلبس ممامة في الشياء والعسيف ويتردى ببرد يمني أوعدني ويخطب وهوقائم يحمدالله ويتني عليه م يجلس ثم يعومالله ويقره سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم بحمدالله ويتني عليه ويسلي على على على المنافق وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فا ذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالشاس كعنبن يقره في الا ولى بسورة الجمعة وفي الشائية بسورة المنافقين .

٢ ـ عدبن بحيى ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاه ، عن غدبن مسلم ، عن أبي عبدالله على عن العلاه ، عن غدبن مسلم ، عن أبي عبدالله على على الذا خطب الإمام بوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته وإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن ثقام الصلاة فإن سمع القراءة أولم يسمع أجزأه .

الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مربم ، عن أبي جعفر تُلتِكُم قال : سألته عن خطبة رسول الله عَلَى أَلَّهُ أَ قبل الصّلاة بخطب ثم بصلى .
 الصّلاة أدبعد ؛ فقال : قبل الصّلاة بخطب ثم بصلى .

٤ - غلابن يحيى ، عن غلابن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله على عن المسلاة يوم الجمعة ، فقال : أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا من يصلى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر . يعنى إذا كان إمام يخطب فأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع وكعات و إن صلوا جماعة .

و على بن يحيى ، عن غلى بن الحسين ، عن غلى بن يحيى الخز أذ ، عن حنس بن غيات ، عن جنفر ، عن أيه على المخالف الذات الذاك بوم الجمعة بدعة .
٦ \_ غلى بن يحيى ، عن أحد بن غلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ،

عن يعيى الحلبي ، عن بريد بن معادية ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى :

الحمدللة تحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيشات أعمالنا ، من يهدي الله فلا مضل ً له ومن يضلل فلاهادي له .

وأشهد أن لاإله إلّا الله وحده لاشريك له وأشهد أنَّ عِمَا عبده و رسوله انتجبه لولايته واختصَّه برسالته و أكرمه بالنبوّة ، أميناً على غيبه و رحمة للعالمين و سلّى الله على غل و آله وعليهم السلام .

أوصيكم عباد الله بتقوى الله و أخو فكم من عقابه فإن الله يتجي من اثقاء بمفاذتهم لايمسهم السوء ولاهم يحزنون ويكرى من خافه يقيم شرماخافوا ويلقيهم نفرة و سروداً و أوغيكم في كرامة الله الدائمة و أخو فكم عقابه الذي لاانقطاع له ولا نجاة الن استوجبه فلاتمز تكم الدائيا ولا تركنوا إليها فإ نها داد غرود ، كتب الله عليها و على أهلها الفناء فترو دوا منها الذي أكرمكمالله به منالة قوى والعمل السالح فا ته لايصل إلى الله من أعمال العباد إلا ماخلص منها ولا يتقبل الله إلا من الملتقين فقد أخبركم الله عن مناذل من آمن وعمل صالحاً و عن مناذل من كفر و عمل في غير سبيله و قال : " ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود الا و ما نؤخره إلا لأجل معدود الا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا با ذنه فمنهم شقي و سعيد الا فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها ذفير وشهيق العالمين فيها مادامت السموات و الأرض إلا ماشاء ربك علما أخير مجذوذ الما الله الذي مادامت السموات و الأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ المال الله الذي مادامت السموات و الأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ المال الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبادك لنا في يومنا هذا وأن يرحنا جميماً إنه على كل شي، قدير فاستعوا له و أستوا لملكم ترجون القسمي وقال الله عروجل المناء واقا في المناء رحون القسمي وقال الله عروجل المناء واقا فرى القرآن فاستعوا له و أستوا لملكم ترجون فاستعوا طاعة [ا]لله وأنستوا له و أستوا لملكم ترجون فاستعوا طاعة [ا]لله وأنستوا له و أستوا لملكم ترجون فاستعوا طاعة [ا]لله وأنستوا له و أستوا لملكم ترجون فاستعوا طاعة [ا]لله وأنستوا له و أستوا لملكم ترجون فاستعوا طاعة [ا]لله وأنستوا له و أستوا لملكم ترجون فاستعوا طاعة [ا]لله وأنستوا له و أستوا لملكم ترجون فاستعوا طاعة [ا]لله وأنستوا له و أستوا له و أستوا لملكم ترجون فاستعوا طاعة [ا]لله وأستوا له و أستوا لمناء وحونه فاستعوا طاعة [الله وأستوا له و أستوا لمناء وحونه فاستوا له و أستوا لم الملكم ترجونه فاستعوا طاعة المهود المناء والمناء وحونه فاستعوا له و أستوا لم الملكم ترجونه في المراء المناء المناء والمناء المناء والمناء الملكم ترجونه في المناء والمناء الملكم المناء ال

تم اقر و سورة من القرآن وادع رباك و صل على السَّبي عَلَيْهُ وادع للعومنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين عبد ماتمكن هنيمة فم تقوم فتقول ؛

محطبئه ثانيسه

الحمدالله الحمدالله المعدد و تستعينه و تستعديه و المعدد و المعدد المعدد و المعدد المعدد و ا

أوسيكم عبادالله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه والذي ينشر بمعسيته من قبلكم قال الله معادكم وعليه حسابكم فان التقوى وسية الله فيكم وفي الذين من قبلكم قال الله عادكم واعليه حسابكم فان التقوى وسية الله فيكم وفي الذين أن التقوالله وأن تكفروا فإن لله مافي السموات ومافي الأرض وكان الله غنياً عبداً انتفعوا سوعظة الله وألزموا كتابه فانه أبلغ الموعظة وخيرالا مورفي المعاد عاقبة ولقد اتنحد الله الحجة فلابهلك من هلك إلا عن بيسة ولا يحيى من حي إلا عن بيسة وقد بلغ تسول الله على المنافية الدي أوسل به فألزموا وسيته وما ترك فيكم من بعده من الشقلين كتاب الله وأهل بيته اللذين لايضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركمها ، اللهم مل على عبدك و رسولك سبد المرسلين و إمام المتقين و رسول وب العالمين - نم تتمول - : اللهم مل على أمير المؤمنين ووصي وسول وب العالمين - نم تسمى الأثمة حتى تنتهي إلى صاحبك ، نم تقول - : افتح له فتحاً يسيراً وانصره تصراً عزيزاً ، اللهم أظهر به دينك و سنة نبيلك حتى لا يستخفي بشي، من الحق مخافة أحد من الخلق المهم إنها نزعب البك في دولة كريمة تمز بها الإسلام وأهله وتنذل بها النفاق وأهله وتجملنا فيها من الحق فعر فناه وما قسرنا عنه فعلمناه .

وم يدعوالله على عدو ، و يسأل لنفسه وأصحابه نم يرفعون أيديهم فيسألون الله حوالهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال : اللهم استجب لنا ـ و يكون آخر كلامه أن يقول ـ : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإينا، ذي القربي و ينهى عن الفحشا، والمنكر

والبغي يعظكم لعلَّكم تذكّرون . ب ثمَّ يقول : اللَّهمُّ اجعلنا عمَّن تذكّر فتنفعه الذُّكري .

٧ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن على بن مسلم قال : سألته عن الجمعة فقال : بأذان و إقامة يخرج الإمام بعدالأ ذان فيصعد المنبر ويخطب ، لايصلى النساس مادام الإمام على المنبر ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدرما يقر ، قل هوالله أحد ثمُّ يقوم فيفتتح خطبته ثمُّ ينزل فيصلى بالنّاس ثمَّ يقر ، بهم في الرُّكعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافة بن .

٨ - عَلَى بَن يحيى ، عن أحمد بن غل بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن قَمَالة ابن أيوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله عز وجل : \* خدواذ بنتكم عند كل مسجد ، قال : في العيدين والجمعة .

ا على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله عن إذا خطب الإمام النّاس يوم الجمعة بنبغي للنّاس أن يستقبلوه .

## 40

نمازجعه كالاام كانهتيه كرنا اورخطبه رطيعنا

۱- فرایا جمد کے میں جو ضطید برج سے بہ لازم ہے کرسے دی مہر ما گری عمامہ با نرسے اور روائے مینی یا عدنی ا وقط سے
اور کھڑے ہو کر خطید پر شے ۔ فداک جمد و ثنا کرے مجمولوگوں کو النٹر سے ڈورائے اور مشران کی کوئی جو ٹی سی سورہ پڑھے
اور بیٹی جائے اور مجھ کھڑے ہو کر حمد و ثنائے اہئی کرے اور محمد والرقم کر بدر وور جیسے اور مومنیات کے
اور بیٹی جائے اور مجھ کھڑے ہو کر حمد و ثنائے اہئی کرے اور محمد و رکھت منا اور جھے ہو کہ دور محمد اور دوسے ری بیں
سورہ منافقون بڑھے۔ امونی ا

٧ فرایا جب دوزجعدا ما خطبه پطره دما م و آوکی کوکلام نهین کرناچلین اس که بعد قیام نماز که تنعلق بات کرے بنازیر وزات امام سنے بارسنے کافی ہے۔ (١٠) وتع مان بلد المحادثة ويواد المالية ويواد المحادثة ويواد المالية والمعادنة وا

ار برجاك رسول الله كفطيد كم متعلق قبل نما فرجع ربع عقي ابعد مين فرايا نمان مي بطيخ طبه ربع عقر بهر نما ذرا موثق المراس في بعرض المراس في المراس ف

۵ - دوزجو تیسری ا ذال بدعت ہے ۔ ( موثق )

٧ - فرايا دوزجعه كا خطيد البهلا خطيريه بعر

ہم فدا ک حد کرتے ہیں ا وراس سے مدد ما جنے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اس سے مرایت چاہتے هیں ادریناه ما نگتے ہی اپنے نفسون کی شرار توں سے ، اورجے اللہ بدا بیت کرے اسے کوئی گراه نہیں کرسکتا اورجے ده گراہی یں چیوڑے اسے کوئی ہوا بت نہیں کرسکتا اللہ سے سواکوئی معبود نہیں ، وہ وحدة لا شركي ہے ادر ميں گواہی ویٹا ہوں کرمحداس مے عبد اور رسول بن اللہ نے اپنی ولایت سکے ایم انتخاب کیا اور اپنی رسالت کے لئے مخصوص کیا اور اپنی نبوت ہے کرمساحب کرا مت بنایا اور اپنے غیب کا این اور مومنوں کے لئے رحمت بنایا ۔ اللاک بندوس تقين التدس ورفى وصيت كالهول إوداسس كع عذاب مع دراما مون ع التدنجات ويناسع اس كو جواس براعما دكرے اپنى كاميابيوں برواورايى لوگوں كو بران جيوتى تك نہيں اور ندوه رنجيده بوتے بي جو الله سه درااس فعرت يان، خداان كوبي تاب ان چيزون سعجن سه ده درت مي اورتاز كا اورغوش ان سے لئے ہے ا درمیں رغبت دلاتا ہوں اللہ ک کرا مت د ایمکہ کی طرت اوراس کے اس عذاب سے ڈر اٹا ہوں جس كا الفطاع نهين اور تتى عذاب مدارس كالع المات تهين ديّا يدر وهوكرنه كها دُراس بر معروسه مد كرو، وه غروزكا گھرہے اس كے باشندے فائى ہم لپس تقوے كا زاد وا ہ اسٹے لئے ہمپاكرو، اعمال معالى ع بجالا وُفدائك صرف عمل فالص بنيماسي - الترف الاسنان لى خردى سے - جوايمان لائے اور بھوں نے احال صا لی کے اور دس نے کا فردں اور غیرصا لی عمل کرنے وا لوں کومیں بٹایا ہے اور فرایا ہے اس روز سب جمع كَ جايس كي بهت مقوري مولت دى جائے كى ، اس دن كوئى نفس بغير مكم خدا نام د كرسك كا ان بر كي شقى بوں کے کھ سعید ہوں کے وشتی ہوں گے وہ دورخ بن ڈالے جاپئ کے اوران ک جن وب کا دموگ اور اس آگ بن رہیں کے جب تک آسمال وزمین میں گر ہاں فدا چاہے تواس عذاب سے بچاہے سے شک تیرارب جو ادا وہ کرتا ہے اسے بدرا کر تاہے اور جول کو کا رہوں کے وہ جنت میں رہی گے جب کک اسمان وزبین ہیں مگر تیرارب جوام كرا تمباك رب ك عطاع رحد ودب بم سوال كرته بي اس ذات ي سائم كوجي كياك و اس دن بي بي بركت دے ا درسب پردم کرے بے شک وہ ہرنے پر قادرہے بے ٹسک کتاب فدا سبسے زیا وہ سیجا کلام ہے۔ (ورسب سے زیا وہ بیترقعے اس کے اندر بین خدافرا آہے جب فراک پڑھاجائے تو کان سگا کرمٹنو مکن ہے اللہ تم بر رحم العالى جاريا المستعادة الم

کرے سنوالٹرکی اطاعت کے لئے اورکان لگاؤ اس کا رحمت چاہیے گئے۔ کیورنٹرآن کاکوئی سورہ پڑھے اور اپنے رب سے دعا مانگہ اور نبی پر درود بھیجے اور مومنین ومومنا ت کے لئے دعا مانکہ کیورتحدوث دیر بیٹے کیوکھڑے ہوکر پڑھے۔

خطبه تانب

حدوالله بى كے لئے ہے ہم اسى كى حركرتے ميں اسى سے مروپا ہے ہيں اسى سے طالب مغفرت ہيں اسى سے مدایت کے خواش کا درائله بى كے لئے ہے ہم اسى براعتما در كھتے ہيں اور اپنے نفسوں كی شرادت اور اپنے اعمال بدك بنا و براس سے بیناہ ما نگئے ہیں جے خدا مراست كرے ، اسے گراہ كرنے والاكون اورجے گراہى ميں جو وڑے اس كا برایت كرنے والاكون اورجے گراہى ميں جو وڑے اس كا برایت ان كو الله كون اور بير كم محداللہ كے رسول ہيں ان كو الله نے برایت اور بیج وین كے سائن مجبہا ہے تاكر اس دین كو تمام او پان پر فالب كرے اگرچه مشركوں كو برا امعلوم بروا ور الله نے اس خوات كو تمام عالموں كرئے وحدث بناكر جيجا اور بشير و زور بنا يا اور اللہ كے والا بنا يا اور اللہ كے دالا بنا يا اور اللہ كا والا اللہ كا ورب بنا يا اور اللہ كا ماعت كو برا است كے دسول كى الحاصت كى برایت بنى اورجس نے نا فرائى كى وہ گراہ بودا۔

باالله در در بیج محرد برج تیرے بندے مائیرے رسول اور رسولوں مے سردارا ورانتھیوں کے امام اور رب العالمین خداکے دسول بین مجرکہ

یا اللهٔ در ود کیسی ا میرا لمومنین ومی رسول پر کیونمام آگر که نام لینے چا مین اورصاحب الام تک پہنچ کیو کھے یا اللہ حفرت کوس ہولت وال نسخ دے اوران کی لیوری بودی مادو کم یا اللہ ان کی وجہ سے اپنے وین کو توت دے اور اپنے نبی کی ं के प्रांभार किन्द्र के स्थान किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र

ک سنت کوئبی ۔ پہاں ٹاک کمکی کے توفندے کوئی بات چی ندرہے دنیا وا ہوں پرہ یا اللہم راغب ہیں تیری طرث اس دورت کربہ کی بہت ار پرجس سے اسلام اور اس کے اہل کی عرضہ بول آ ور نقان اور اس کے اہل کی واست ہول آ جو اس ندانہ میں اپنی ا طاعت کی طرف ملانے والے بنائے گا جو رہنما ہوں گئے تیرے را سینے کے اور اس کی وجہ سے ہم دنیا و آخرت میں ہزرگی عطا فرا یا ، خدا وندا امریق سے جو آدنے ہم کو دیا اس ک معرفت ہم نے حاصل کی اور چو ہم نے گڑاہی کی ہس کو ہم نے جاتا ، پھراپنے دشمنوں کے لئے بدوعا کرے اور اپنے لئے خدا سے تمام حاجتوں کو طلب کرے رجب فارغ ہوتو کئے ۔ بے شک الشرعدل واحسان کا درشت ہوا دوں کو وینے اور ہرکاری وسرکش طلب کرے رجب فارغ ہوتو کئے ۔ بے شک الشرعدل واحسان کا درشت ہوا دوں کو وینے اور ہرکاری وسرکش سے بچنے کا حکم ویٹا ہے اور ہرکاری ایسے تاکم تم اس کویا دکرنے والے بن جائے ۔ پھرکھے ہم کوان لوگوں میں سے قرار دے جونصیحت کویا در کھتے ہیں اور وہ یا در کھنا ان کوفائلہ ویتا ہے پر منبرسے آ ترآسے ۔ داعی

٤ ريب في جعد ك نشا ذكر متعلق إو ها د ان و اذان و اقامت كم ساته بها د ان كه بعدا مام مبرر جائ اور خسليد پرطر هد رجب ك امام منبر مربر رب يسبي مي كوئ نما زدن پرخ هربها خطار ك بعدامام نبر بريسيط و بقدر سوره " قل مهر اللّدا عد پرط هر بهر كوام او در خطار تا نيد پرط هربهل دكعت بين سوره جعد ميا هذا و د دوسسرى مين سوره كدا فقون د (حدن ) دخا فقون د (حدن )

۸ ـ نوایا اس آبت کے متعلق کرم نمازے تو تن زینت کروہ مرا دعیدین اور جمعہ کی نما زہے۔ دھ، ۹ - نوایا اس آبت کے متعلق کرم نمازے تو اور اس کی طرف درخ کریں ۔ دھ)

### ﴿وِبَاكِ﴾ به(القرامة يوم الجمعة و ليلتها فيالصلوات) لا

١ - غلابن يحبى ، عن غلا بن الحسين ، عن صغوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : ليس في القراءة شي، موقّت إلّا الجمعة تقره بالجمعة والمنافقين .

٢ على يحيى ، عن أحدين غد ؛ و عن بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بسيرقال : قال أبوعبدالله تَاكِين : اقر ، في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الغجر بسورة الجمعة وقل هوالله أحد وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين . ٣ \_ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت لأ بي عبدالله في عندالله في بنا أقر ، في صلاة الفجر

في يوم الجمعة ؛ فقال ؛ اقرء في الأولى بسورة الجمعة وفي الشَّانية بقل هو الله أحد ثمُّ اقنت حتَّى تكونا سواه .

٤ - على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن على بن مسلم، عن أبي جمفر عَلَيْكُ قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنتها دسول الله عَلَيْكُ بشارة لهم والمنافقين توبيخاً للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمداً فلاسلاة له.

ه ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حساد ، عن الحلبي قال: سألت أباعبدالله المنطقة عن القراءة و فقال : سألت أباعبدالله المنطقة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة .

عن يحبى ، عن أحمد بن على ، عن عن العلاه . عن على بن الحكم ، عن العلاه . عن على بن مسلم ، عن أحدهما على المنظاء في الراجل يريد أن يقره بسورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هوالله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة .

وروي أيضاً يتسَّمها وكعتين ثم يستأنف.

٧ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن عن عن ابن إبراهيم ، عن عن ابن يزيدقال : قال أبوعبدالله عَلَيْتُ : من ملى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة فى سفر أو حضر . وروي لا بأس في السفر أن يقر ، بقل هو الله أحد .

# بانبی نهٔ از جمعه مسین سور تون کا تعین

ا - فرایا سواسے نماز جعدیں اور کس نمازیں سورہ کا تعین نہیں ، پہلی رکعت یں سورہ غید پراسے اور دوسسری سیں منا فقون - (م)

٧- فرابا شب جعد نمازین سوره جعد ا درسیع است دریک الاعلی اور فجری تمانیس سوره جمعه اورقل موالتر پڑھ ا درجه دری نمازین سورهٔ جعد ا ورمنا فقوق برشع دروثن ) ۱۰ پر سے کہا روزجیعہ صبح کرنماز میں کیا پڑھا جائے ۔ فروایا رکعت اقدل میں سورہ جمعہ اور دکعت تا نی میں فعل مہواللہ اعد در میم تنوت تاکہ دونوں رکعتوں میں قراکت برابر مہوم اسے سراح)

ہ۔ فرمایا امام محمد با فرعلی اسلام نے اللہ نے مومنین کو دوزج بعرصا حب کرامت بھا یا ہے اوردسول اللہ نے اسے اپنی سنت قرار دیا ہے اور مومنیس کے بی بشارت ہے اور مذا فقین کے لئے توبیخ ، بس اسے ترک ندکر نا چاہیے اور جوعمداً ترک کرے کا اس کا نماز نہ ہوگ ۔ وصن ،

۵- بیرف برجیدا گریس روز صد چارد کعت نما د تنها پڑھول نوکیا جرسے پڑھوں ۔ فرمایا رہاں اور فرمایا جعد کی نما زیمسیں سورہ جعدا در منا نقون پڑھود دھن )

۱۱. بیرسنه به جها اس شخص کے متعلق ج پولمصنا چا بینا بھا سورہ جمعہ اور پڑھنے دکا قل بہوا لنڈ فرایا وہ سورہ جمعہ پرلمے (۱۹) ۱۵ ۔ فرایا چرکول کناز جمعہ بغیرسورہ جمعہ اور منا نقون کے پڑھے تو وہ نماذ کا اعادہ کرے سفر بس بویا حضر س اور ایک روایت میں ہے کہ بما است سفراگر دوسری دکھت میں قل بہرا لنڈوا ور پڑھ سے تو حمدہ نہیں راحق )

### بإياك)

#### ☼(الثنوت في صلاة الجمعة و الدعاء فيه)

ا على بن يعيى ، عن أعدبن غلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بسيد ، عن أبي عبدالله تلجينا قال ، القنوت \_ قنوت يوم الجمعة \_ في الر كعة الأولى بعدالقراء تقول في القنوت : لا إله إلاالله الحليم الكريم ، لاإله إلاالله العليم الكريم ، لاإله إلاالله العليم الكريم ، لاإله إلاالله وما ينهن العليم العظيم ، لاإله إلاالله رب السماوات السبع و [ وب أالا رضين السبع وما فيهن وما ينهن و و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على على كما هديتنا به ، اللهم صل على على كما أكر متنابه ، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك و خلقته لجنتك ، اللهم لا تربح قلوبنا يعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوما ب

٢ ـ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فَ مَالَة بن أَرْبُول ، عن معاوية بن عبدالله عن أباعبدالله الله المحمد إذا عن معاوية بن عبدالله عبدالله المحمد الله عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله المحتوان المح

" على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن إسماعيل الجمعة ، فقال : الجمعة ، فقال : قلت لا بي عبدالله تُلْتَكُمُ : القنوت يوم الجمعة ، فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جاعة ففي الرّ كعة الا ولى و إذا صلّيتم وحداناً ففي الرّ كعة الا ولى و إذا صلّيتم وحداناً ففي الرّ كعة الثانية [قبل الرّ كوع] .

# بالك نمئازجمع مين فنوت

ار فرایا نماز جمع کا تنوت پہل دکھت میں سورہ جمعد کی قرائٹ کے بعد پڑھے اور بریجے۔

الد کریم بید الد الد الد الد الد من من عنظیم بے اس کے سیاکو اُ معبود نہیں ، وہ علیم وکریم بید الد سات اسالؤں اور سات زمینوں کا پالنے والا بیدا ور سروہ چرخوان میں اور ان کے در میران بیدان کا بھی اور ور عرش منظیم کا پالنے والا بیدا ور سروہ چرخوان میں اور ان کے در میران بیدان کا بھی اور در و در کیم محکرا و بیدا در حمد بید رب العالمین کے لئے ، پار اللہ رحمت نا دل کر محکد برجن کے ساتھ تو نے بدایت کی بیدا ور در و در کیم محکرا و اپنے دین آلر محکد برجن کی ور میں سے قرار دینا ، جن کو تو نے اپنے دین کے لئے انتخاب کیا ہے اور اپنی جنٹ کے لئے بیدا کیا ہے یا اللہ مراب کے بعد ہما ہے ور اور اپنی جنٹ کے لئے بیدا کیا ہے یا اللہ مراب کے بعد ہما ہے وقال کر کور اور اپنی پارگاہ سے رحمت عبدا کر تو بیدا کے در مرس کے انتخاب کور کی میران کور اور اپنی پارگاہ سے در مرس کے در مرس کی میران کور کور کی میران کور کی در مرس کا در مرس کے در مرس کے در مرس کا میں میں کا در مرس کے در مرس کی میران کور کی مرس کی در مرس کے در مرس کیا کہ در مرس کے در مرس کے در مرس کی در مرس کے در مرس کے در مرس کی در مرس کے در مرس کے در مرس کی در مرس کے در مرس کی در مرس کی در مرس کے در مرس کے در مرس کی مرس کے در مرس کی در مرس کا در مرس کی در مرس کے در مرس کے در مرس کی مرس کے در مرس کی در مرس کی در مرس کے در مرس کی در مرس کے در مرس کی در مرس کی کور کور کی در مرس کے در مرس کی در مرس کی در مرس کے در مرس کے در مرس کی در مرس کی در مرس کے در مرس کی در مرس کے در مرس کے در مرس کے در مرس کی در مرس کی در مرس کے در مرس کی در مرس کی

٧- فرا ياصادن آل محروليالسلام نے امام کونما زجمع پر پہلی دکعت پس قنوٹ پڑھناچا ہيے ١ ور پچورکسی نما زمسيں دوسری رکعت ہيں ۔ زح،

٧ - فرايا اگرنما زجه به جماعت سے بچھو توننوت بہلی رکعت میں برطوا در اگر فہری تنہا پڑھو تو دوسری کعت میں (موثق)

### ﴿بالْبُ

### ¢( من فاتنه الجمعة مع الأمام )¢

١ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أباعبدالله فَلْكِنْكُ عَمَّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : يصلى دكمتين فإن فاتته السلاة فلم يدركها فليصل أدبعاً ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرعماء في الظهر أدبع .

الماء الماء

## بالك

## جونئاز جعد میں شرک نه ہو

ا۔ یں نے پرچیا ایک شخص جمعہ کے خطبوں میں شریک نہیں ہوسکا۔ فرایا وہ جمعہ کی نماز میں شعر یک ہوجائے اور اگر نماز کئی نہ لئے توظیری چار رکعت پڑھے اور دوسسری رکعت کے آخری دکوع میں کبی شرکت ہوجائے تو پوری نماز کا ڈواب بل جائے کا اور اگر امام رکوٹ آخرے اُسٹھ کھڑا ہوتو مجھ نماز طہر بڑھے۔ (حن)

#### الله إبالي)

#### \$( النطوع يوم الجمعة )\$

ا على بن على وغيره ، عن سهل بن ذياد ، عن أحدبن على بن أبي نصر قال : قال أبوالحسن على بن أبي نصر قال : قال أبوالحسن على السلاة النافلة يوم الجمعة ست دكمات بكرة وست دكمات صدد النهاد ودكمتان إذا ذالت الشهس م شل الغريشة وسل بعدها ست دكمات

٢ - جاعة ، عن أحدبن على بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حادبن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن حادبن عيسى عن الحسين بن المختار ، عن على بن بن بن بن المختار ، عن على بن بن بن المختار ، عن على بن بن بن المختار ، عن على بن بن المختار ، عن على بن المختار ، عن المختار ، المختار المختار ، المخت

م يجاعة ، عن أحدبن غلى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فَضالة أوعن غدبن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن عجلان قال : قال أبو جعفر عَلَيْكُم ا إذا كنت شاكاً في الزّ وال فصل ركعتين فا ذا استيقنت فابدأ بالغريضة .

and a supplied to the fact that the first production and the second

## بالك

## روزجعب كحانوافسل

ار الم رضا على السلام غفرا إلى المل دون جدي ركعت جي چه ركعت على العبي اور چه ركعت دن پرشده اوردد ركعت بعد ريط عود (خ)

۷- فرایا ۱ بوعبدالتُرعلیال لام نے میکن میں روزج عرجب سوس اتنا بلند مرّز آبد جننا مغرب میں وقت نمیان عمر نومی چھرکعت نماز پڑھتا ہوں رجب دن پرٹس تاہے تودو مرکعت پڑھنا ہوں جب زوال ہوجا تاہے تودو رکعت پڑھنا ہوں جبر نماز کلر رہے ہنا مرں بھر چھورکعت ۔

٣- فرما يا حفرت شيجب زوال بين شك بهو تو دوركفت نما زير هوجب يقين بيوجائ تونما زواجب إد امروده

### ﴿ بِالْبُهُ ﴾

#### ت ( نوادر الجمعة )١

ا ـ الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ؛ عن على بن مهزياد ، عن السَّضربن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله على قال : تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة : ﴿ اللَّهِمُ ۚ إِنِّي أَسْالُكُ بُوجِهِكُ الكريم و اسمك العظيم أن تسلَّى على عبد آل عبد وأن تعقر لي ذنبي العظيم سبعاً .

٢ ـ على بن على ؛ و غلى بن الحسن ، عن سهل بن ذياد ، عن جعفر بن على الأشعري عن القد الذي عن أبي عبدالله على الله على الله المدالله على الله المدال الله المدالة المدالة

وي عن الحسين ، عن على الله ، عن على الحسن بن الحسين ، عن على الحسين ، عن على المعالمة عن المعالمة ، عن المعالم المعالمة ، عن المعالمة ، عن أبي جعفر الله ، عن ربد بن الله به بوم الجمعة أحب إلى من الصلاة على على و آل على .

٤ - على بن على ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال : إذاصليت يوم الجمعة فقل : اللهم مل على عدد آل على الأوسياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحة الله وبركاته ، فا ينه من قالها في دبر العصركت الله له مائة ألف حاجة و رفع له بها مائة ألف حاجة و رفع له بها مائة ألف حاجة و رفع له بها مائة ألف حرجة .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَبَهِذَا الْاِسْنَادَ، عَنْ عَلَى بِنَ مَهْزِيَارَ ، عَنَ أَيْنُوبَ بَنَنُوحَ ، عَنْ عَلَا بِنَ أَوْ قال : قال أَبُو عبداللهُ عَلَيْكُمُ مِن قره الكيف في كلِّ ليلة جمة كانت كفّارة ما بين الـ إلى الجمعة .

قل وروى غيره أيضاً فيمن قرأها يوم الجمعة بمدالظهر والمصر مثل ذلك .

٣- الحسين بن غد، عن عبدالله بن عامر، عن على بن مهزياد، عن غل بن يحبي بن يحبي عن على المحبي المحبي بن عثمان قال : سمعت أباعبدالله على المحبي عن حاد بن عثمان قال : سمعت أباعبدالله على المحبي المحبية : الرحن كلما عم تقول كلما قلت : إفياي آلا، دب كما تكذ بان المحبي بن المحبي المحبي

لا من عموين شمر عن الأشعري ، عن المدين النفر ، عن عموين شمر عن عموين شمر عن جابر قال: كان أبوجعفر المجتل يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فا ذا كان شهر ومضان يكون قبل ذاك و كان يقول: إن الجمع شهر ومضان على جمع سائر الشهود .

م على بن إبر اهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن غد القاساني ، عن القاسم بن غد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غيات قال ؛ سمعت أبا عبدالله علي يقول في رجل أدرك الجمعة وقد اذدهم النّاس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الرّ كوع في الرّ كمة الثانية من الرّ حام وقد وعلى السجود كيف بسنع ؛ فقال : أبوعبدالله عند الرّ كوع تامّة فلمّا لم يسجد لهاحتى دخل في الثانية لم يكن له ذلك فلمّا سجد في الثانية إن كان نوى هذه السجدة التي في الثانية لم يكن له ذلك فلمّا سجد في الثانية إن كان نوى هذه السجدة التي هي الرّ كمة الأولى فقد تمّت له الأولى وإذا سلم الإمام قام فصلى وكعة ثمّ يسجد فيها نمّ يتشهّد ويسلم وإن كان لم ينوأن تكون تلك السجدة للرّ كمة الأولى لم تجز فيها نمّ يتشهّد ويسلم وإن كان لم ينوأن تكون تلك السجدة للرّ كمة الأولى لم تجز

عنه الأولى ولا الشانية

﴿ الله على بن إبراهيم ، عن أحدين أبي عبدالله وفعه قال : قيل لأ بي عبدالله على الله عبدالله على الله عبدالله على المراه المراع المراه ا

## بالك

## نوادر جمعه

ا- نوائل كسيده آخير، شبه جرسات باركي اللّهم " إنتي أسالك بوجهك الكويم و اسمك العظيم أن ٢- فرايا حفرت نـ كرجي پرصلاة ذيا ده ميمياكرد، چاندنى دائش دائش دن پيرا ورشب جداور روزج حرسائل فه يوجها كنتى بار فراياسوبار اوراگر زياره موتوبا عث فغيلت به ر (خ)

س- فرایا الله کی عبادت جوروزجیدی جاتی ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ پندیرہ تحدوال محدر پرمسلوات ہے مر روزجید نمازے بعد کہو۔ «اللمم صل علی عبدوآل عبد الأوصیاء المرضی بافضل صلواتك دباول علیم ما و علیم ما و حدالله و ما در محالت الله ما و محدید و ما در الله ما فضل بر کاتك والسلام علیه وعلیم و در حدالله و بر کاته و جونماز عصر کے بعد بیر دعا پر الله الله ما جنی برلانا ہے اور ایک لاکھ حا جنی برلانا ہے اور ایک اور ایک لاکھ حا جنی برلانا ہے اور ایک اور ایک لاکھ حا جنی برلانا ہے اور ایک اور ایک دورایک ما مرابع می مقبول برتا ہے ۔ اور ایک دورایک دورا

۵۔ فرمایا جوکوئ سورہ کہف کوشب جمعہ میں بڑھ تو وہ کفارہ ہوگ دیک شب جمعہ سے دوسری شب جمعہ ایک کے گنا ہوں کا اور یہ بھی روایت دیے جواس سورہ کوروز جمعہ لبعد طبر وعمر پڑھے تواس کا تواب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان ا ادر زایا روز جمد علاوہ میں کے بعد کل سور کہ رحمل پڑھے اور کھے تورے کہاہے میری کون کون می نعمتوں کو جملاد کے آمی تیری تعمدت کونہ میں جھے للاق کا ماحسن )

ے۔ جابرے مردی ہے کہ (نام محد با قرطلیا نسلام ہروڑ جھ جسی ہی شہور میں جانے اور جب تک سوکرج ایک نیزہ بلند ہم قالمسجد ہی میں رہنتے اور دمفان مے مہینہ میں اس سے پہلے جانے اور فرایا کرتے دمفان کے جمعون کو تمام مہینوں کے جمعوں پر وہی ففیدلت ہے جو یا ہ صیام کو تمام مہینیوں پر ہے ۔ اخ ا ۱۰ فرمایا جوکون نما زیس سشرکشت کے آئے اور لوگوں کا پچوم ذیادہ مہوا ور ا مام کے ساتھ تلمیر کے اور رکوع پی جاکا اور سیدہ پر قا در در ہوا درا مام ا ور لوگ سبحدہ کرکے اٹھے گوٹے ہوں رکونٹ نا فید کے لئے اور یہ ان کے ساتھ گوڑا ہوجا کا درجیب ا مام دکوع کرے تو ایس کی پہلی رکونٹ دکوع کا درجیب ا مام دکوع کرے تو ایس کی پہلی رکونٹ دکوع شکہ لودی ہوں کہ دیسے درکونٹ شرک نے جب کہ لودی ہوں کہ نہیں کہا اور دوسری رکعنٹ میں داخل ہوگیا توبے ہوری شہوئی دجیب درکونٹ نا فیر پر کی درجیب ا مام مسلام درکونٹ نا فیر میں سیدہ کو اور جب ا مام مسلام پرٹھے تو کہا ہے تو دوسری کا جوجہ ا مام مسلام پرٹھے تو کہا ہے تو دوسری کا جوگا ۔ (حرفون ع)

و رحفرت سے کہا گیبا کچھ لوگوں کا خیال ہے کرجمعہ کو لوڑہ نسگانا کر دہ ہے فوایا ان کا خیال فلط ہے جمعہ لوڑہ سنگا نا سب سے زیارہ پاک مساف کرنے والاہے۔

## ﴿ ابواث السفر ﴾

#### وباب ا

#### 

١ - على بن يحيى ، عن أحدين على ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، قال ؛ صليت خلف أبي عبدالله تُلْقِيْلُ عندالزُّوال فقلت ؛ بأبي وا مني وقت العصر ؛ فقال ؛ وقت ما تستقيل إبلك ، فقلت ؛ إذا كنت في غير صفر ؛ فقال ؛ على أقل من قدم نائي قدم وقت العصر .

٢ ـ على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن علابن الحسن بن مدون ، عن عبدالله ابن القاسم ، عن مسمع أبي سيّاد قال : سألت أبا عبدالله على وقت الظهر في يوم الجمعة في أبي السّافر ... الجمعة في أبي السّافر ...

" - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ عن حداد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُ وَال : كان وسول الله عَلَيْكُ إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعشر وبين المغرب والعشاء ، قال : وقال أبوعبدالله عَلَيْكُ ؛ لابأس بأن تعجب عشاء الآخرة في السغر قبل أن يغيب الشغق .

٤ .. على بن يبحيى، عن أحدبن على ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن ذرارة قال ؛ كنت أناونفر من أصحابنا مترافقين وغيم ميسر فيما بين مكة والمدينة فلاتحلنا و نحن نشك في الزّوال فقال بعضنا لبعض : فامشوا بنا قليلاً حتى نتيتن الزّوال ثم نسكي ففعلنا فما مشينا إلّا قليلاً حتى عرض لنا قطاد أبن عبدالله تَلْمَيْنَا فقلت : أن القطاد فرأيت على بن ماعيل فقلت له : صليتم افقال لي : أمر نا جدتي فسلينا الظهر والعصر جيماً ثم ال تحلنا فذهب إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك .

ه ـ المحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فَعَالَة بن أَبُوب، عن أَبان ، عن عربن يزيد قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : وقت المغرب في السفر إلى الله الله ؛ وروى أيضاً إلى نصف اللهل .

## باهي

# ابوالبسفر

ر بین فی حفظت کے پیچے دوال کے بعد نماز طریع میں بھری نے کہا میرے ان باب آب پر فدا ہوں اب وانت عفر آگیا فرایا عفر کا وقت وہ مہو کا حبس کا استقبال سفر میں تیرا ادنٹ کے دیں نے کہا اگر سفون مہو فرایا، وقت عفر سم گا دو تہائی قدم سے کم ساید بڑھنے پر ساخ)

۱۔ بیں فرصفرت سے سفر میں روزجد من ڈنھر کا وقت ہوجھا فرایا (دوال شمس کے بعد روزج عد نما زکا وقت ہوتا ہیں سراخ) ۷۔ نوا یا ابوعبدا للہ عابدالسلام نے رسول اللہ جب سفومی ہوتے یکس ما جت میں جلدی ہوتی توظیر وعمری نما زا کیک ساتھ پڑھتے اس طرح مغرب وعث ارکی ، حفرت صا وق علیہ اسلام نے فرایا کو کہ مضاکقہ نہیں اگر سفر میں شفق کے خاکب ہوئے سے پہلے عشاد کی نما زیڑھ لی جائے۔ (حسن)

سررادی کہتاہے کرہم تقوڑ سے دور چلے تفریرسا مفسدا ہوعبرا لٹھ ملیاں سلام کے اوٹٹوں کی فعطار آتی و کھائی دی جراہی محد بن اسماعیں تفرجب ہماہے پاس آئے توہی نے پوچاکیا آپ نے نما زعم رئچہ ک اسھوں نے کہا ہم نے اپنے جعر (امام جعفر صادی کی محم کے مطابق کار وعصر دونما ذیں ایک ساستہ پڑھیں راوی کہتاہے جب یں اپنے ساستیہوں کے پاس آیا توہی نے ان کو تبلاد یا راحوفی )

۵ رفرها یا سفرس مغرب کا و تعت ایک تهائی رات یک رستها ب اور ایک روایت بی نعرف رات یک ر

### ﴿ بالبُّ ﴾

#### ت (حدالمسير الذي تنصر فيه الصلاة ) عد

١ - على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر غَلِمَا في قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسنج .

٢ - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيسوب قال : قلت لأ بي عبدالله عليه أدنى ما يقصر فيه المسافر ، فقال : بريد .

" - غابن يحيى ، عن غلا بن الحسين ، عن غلا بن بعبى المخر أز ، عن بعض أسحابنا ، عن أبي عبدالله المنتخل قال : بينا تحن جلوس وأبي عند واللبني أمية على المدينة إذجاء أبي فجلس فقال : كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم : يوم وليلة وقال قائل منهم : رزحة فسألني فقلت له : إن رسول الله عنها عنه النبي عَلَيْلَهُ : في كم ذاك ، فقال : الله عَلَيْنَ لله النبي عَلَيْلَهُ : في كم ذاك ، فقال : في بريد ، قال : وأي شيء البريد ، قال : ما بين ظل عير إلى فيى ، وعيرقال : مم عبر نازمانا في بريد ، قال : وأي شيء البريد ، قال : ما بين ظل عير إلى فيى ، وعيرقال : مم عبر نازمانا في بنو أمية بعملون أعلاماً على الطريق وانهم ذكر وا ما تكلم به أبو جعفر عَلَيْكُن فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيى ، وعير نم جزو ، إلى الني عشر ميلا فكان ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع كل ميل ، فوضعوا إلى جنب كل علم علماً .

عبدالله علي بن إبراهبم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله علي بن إبراهبم ، عن أبي عبدالله علي عبدالله علي على التقصير فقال أبوعبدالله علي عبدالله علي التقصير فقال أبوعبدالله علي الله على وسول الله على الله على الله عبد إلى ظل وعبر وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عبر إلى ظل وعبر وهو الميل الذي وضع وسول الله على عليه التقصير .

ه ـ عدَّةً من أصحابنا ، عن أحدبن على البرقيّ ، عن على بن أسلم الجبليّ ، عن صباح الحدَّاء ، عن إسحاق بن عمَّار قال ؛ سألت أبا الحسِن عَلَيَّكُمُاعن قوم خرجوا في سفر فلمَّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قسَّروا من الصلام فلمَّا

صادوا على فرسخين أدعلى ثلاثة فراسخ أوادبعة تخلف عنهم دجل لايستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السغر إلّا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أيّاماً لايددون هل ببضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبني لهم أن يتمّوا الصّلاة أدبقيموا على تقصيرهم ؟ قال ؛ إنكانوا بلغوا مسيرة أدبعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا سادوا أقل من أدبعة فراسخ فليتمّوا الصّلاة أقاموا أوانصرفوا فا ذا مضوا فليقصروا

# بالب

# وه مسافت جس میں تمار قصر ہوتی ہے

۱- فرابا امام محدبا قرعلیدانسلام نے مرنما زقی رہوگا ایک برید مرا ورم بریا دفرسنے کا ہوتا ہے دمنی دیں ہے) تین میل باشمی مبارہ مزاد گزیا آسٹا کلومیٹر) - (حوثق)

٢- يس ف حفرت سے بوجها كركم سے كمكتنى مسافت برقعرب فرمايا ايك بريد برراحن)

۳- ہم ابوعبدالٹر کے پاس بیٹے تتے ہرے باپ حاکم ہدینہ کے پاس گئے تتے جب وابس ہے توفرایا میں قبیلہ بنی امیہ۔ کے باس بیٹھا تھا کہسی نے مسافت قصر کے متعلق بچھار ایک نے کہا ایک تہائی رات کی مسافرت ، ودسرے نے کہا ایک ن اور ایک دات کی مسافت ، تیسرے نے کہا ایک رات کی سافت ، کھر جھے سے پوچھا۔ میں نے کہا کرجہ جرئیل رموگی اللہ مجھ باس نے قعرمکم لائے توکھا ایک بردیہ

حفرت نے بیرجا یک برمدکیا ہے۔ فرایا جو مسافت کو وعیرے کو وعیرک ہے بھراس کوبارہ میں پر تقسیم کیا اور مر میں نبن مرار لیا پٹھ سوبا تھ لمبار کھا اور میں کے نشانات بنا دیتے جب بنی باشم کو بنی امیہ پر فتی عاصل ہوئی توانھوں نے بنی امید کے نشانات بدل دیئے کیونکہ باشی حدیث کی روسے ان کا نعین ہونا چاہیے تھا انھوں نے برنشان کے پہلوس ایک نشان بنایا ۔ (مرسل)

۳- برجها الرعبد التُدعليد اسلام سے ان ميلوں كى صروں كوجن برق مرد ناہے حضرت نے فرايا رسول الله ميلوں كى حد عبر كے سابر سے غير كسابة ك تبنا كى بنے اور بدو نوں مربنہ كے بہاڑ ہيں جب سوج نكاتا ہے نوغر كاسابہ وعر ك سا پر برزناہے يہ سے وہ ميل جے رسول الله نے تعرك حربنا ياہے۔ دمن उपरांभार विक्रिक स्टूडिस प्राप्त कि प्राप्त के प्राप्त

۵ میں نے پوچھاان لوگوں کے شعاق جسفو کے لئے نکلے جب وہ اس مدیر ہینے جب اس سے ان کو تفرکر ناچاہیے تو اسموں ما د تصوی ما د تصوی جب اس سے ان کو تفرکر ناچاہیے تو اسموں منا د تصوی جب رہ دویا تین یا چار فراسن آگے براسے تو اس شعر میں بھر گئے کیونکہ بغیراس کے اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے تھے چند روزان کا تیام ریا اور ان کسمجھ میں نہیں آت تھا کرس کے اپنا جا میں اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پوری نازی برطوبیں یا تھا کہ منا وار ان کسمجھ میں نہیں آت کے بہتے گئے ہیں تو تعربی کے خواہ وہاں تھے بہوں یا پلٹیں اور برطوبی یا تو تعربی میں نو تعربی نو تعربی میں نو تعربی نو تعربی سے خواہ وہاں تھے بہوں یا پلٹیں اور اگر میافت چار فرسنے سے کم ہے تو نماز لوری پڑھیں تیام کریں یا لوٹیں جب آگے برطوبی تو تعربی سے اور ان

### وباكه

¢(من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير اوالتمام)¢

ا من بن يحيى ، عن عمل بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاه بن رزين ، عن عمل بن يحيى ، عن العلاه بن وزين ، عن عمل بن مسلمقال : قلت لا بي عبدالله تطلقات : الرجليريد السفر من تزول الشمس قال : إذا توادى من البيوت ، قال : قلت : الرجليريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال : إذا خرجت فسل دكمتين .

وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفَسَالة، عن العلاء مثله.

٢ ـ الحسين بن عبل ، عن معلى بن عبل ، عن الحسن بن على الوشاء قال: سمعت الرَّ سَا عَلَيْ الوشاء قال: سمعت الرَّ سَا عَلَيْكُمْ يقول : إذا ذالت الشَّمس وأنت في المصر وأنت تربد السَّفر فأتم فا ذا خرجت بعد الرَّ وال قمسر العصر .

٣ ـ غل بن يحيى ، عن أحمد بن غلى ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبّال قال : خرجت مع أن عبدالله للجيّ حتى أتينا الشّجرة ، فقال لي أبوعبد الله تَجَيّ : بانبّال : قلت : لبّيك ، قال : إنّ الميجب على أحد من أهل هذا المسكر أن يسلّى أربما غيري وغيرك وذلك أنّه دخل وقت السّارة قبل أن نحرج .

٤ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حَاد ، عن حريز ، عن عَن بن مسلم قال ؛
 سألت أبا عبدالله عليه عن رجل بدخل من سفر ، وقد دخل وقت السلاة قال ؛ يسلم ركمتين فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت السلاة فليسل أدبعاً .

ه ـ أحد بن إدريس ، عن على بن عبدالجبّار ؛ و على بن إسماعيل ، عن الغمال ابن شاذان جيعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّاد ، عن أبي إبراهيم عَلَيْكُا أبن شاذان جيعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّاد ، عن أبي إبراهيم عَلَيْكُا قال : سألته عن الرّجل يكون مسافراً عمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم المسلاة أم يكون مقسراً حتى يدخل أهله ،

٣ - على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن العيس بن القاسم قال: ما المد أبا عبدالله تلكي عن رجل صلى وهو مسافر فأتم السلام قال: إن كان في وقت فليمد وإن كان الوقت قدمشى فلا .

٢ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حاد ، عن حريز ، عن ورادة قال : قلت له : رجل فاتنه صلاة من سلاة السنر فذكرها في العضر ؛ قال : يقضى هافاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في العضر مثلها وإن كانت صلاة العضر فليقمن في السنف صلاة العضر كما فاتنه .

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عَلَيْكُمُ الله على الله عن أبي الحسن عَلَيْكُمُ قال : يتم إذا الله عن رجل خرج في سفر ثم تبدوله الإقامة وهو في سلاته ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة .

## فالم

# جوسف رکا ارادہ رکھنا ہو باسفرسے البرائے

ا- یس نے ایام جوغرصا دق علیہ اسلام سے لیچھا ایک ششمیں سفر کرنا چاہتا ہے تروہ قصر کہ سے کردے فرمایا جب اس کی آبادی کے مکا نات نظرسے جھیب جائیں۔ بیس نے کہا ایک شخص سفر کا ارا دہ رکھتنا ہے وہ نروال شمس مے وفت گھرسے نکلنا ہے توکیا کرے۔ فرمایا دو رکعت نماز بڑھے ایک اور دویا بیت میں بھی بہی ہے۔ (م) ۲۔ امام رضا علیہ اسلام نے فرمایا جب ٹدوال آفقاب ہوجلے اور تم شہر میں ہموا در سفر کو نا چاہتے ہوا در لعد فرمال نیکلو تو نماز عصر قصر رہے ہو۔ مدر میں وزیت صادق کا رفر گھر سرسا ہے فرمالا جب سم ایک ورخت فام تک سے تو فوم سے فرمایا کے نمال ان شکر واول

٣ ر ميں حذرت صادق آل مِم ككساتھ نىكلاجب مم ايك درخت فاص تك بِبنج توجھ سے فرمایا كے نبال ان نشكروالو ميں كى پرواجب ہے كرميرے اور تيرے سوا جا دركعت نما زيڑھے ۔ يہ اس سے فرما ياكرمت فرج سے پہلے شا زكا وقت

دا فل موگيا تفار دهن؛

مر بین نے پوچیا اس شخص کے بامریس جوسؤی سافت میں ایسے وقت یا طن بہوب نماز کا وقت آگیا ہوہ و نسرایا دورکدت پرطی اور آگرسف رسے ایسے وقت اپنے شہر میں پہنچ کر منساز کا وقت آگیا ہو تو چار رکعت پڑھے اللہ - میں نے پوچیا ایک شخص مسافر تھا وہ عدمد کوفر میں واض ہوتا ہے آیا پوری نمسا ذیر سے یا اپنے گھروالوں کے پہنچنا سے پہلے تعرک نے فرایا تعرک سے معرفی )

۲ - بیں نے پرچیا اس شخص می متعلق جربمات سفر بوری نماز پر اسے فرایا اگروفت ہوتوا عادہ کرے ۔ اگر وفت گزر کیا ہے تونہیں ۔ زم

ے۔ ہیں نے کہا ایک شخص سے سفرس نماز تشامیو تی اور دلمن ہیں یاد آئی ۔ فرایا جہاں قفا ہوتی آسی طرح ہجا لاست سفری قیفنا نماز حفرمی قصر میں ہے اور حفری نشا ڈسفرمی ہجدی ۔ (حن)

٨- يس فَ دِجِهِ الكِتْ شَخْفَ سَفَرِكَ فِي نَكُلُا - مَهِ حِب وه ثَارَيْس تَقَادَ عِيدٌ عِلا كُراع قيام كُرنا بوكا فَسْرا با جب النامت المام بعو تو يورى ثار برص - (صن)

### دباب<u>)</u>

¢( المسافر يقدم البلدة كم يقصرالصلاة )¢

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وهل بن يحبى ، عن أحد بن على بن عيسى ؛ وغل بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيماً ، عن حاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ،عن ذرارة ؛ عن أبي جعفر علي الله على . قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصراً و متى ينبغي له أن يتم ، قال : إذا دخلت أدضاً فأيقنت أن لك بها مقاماً عشرة أيّام فأتم السلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن بعضى شهر فا ذا تم لك شهر فأتم السلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك .

٢ - غلابن يعيى ، عن أحدين عدبن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بحكير
 قال : سألت أبا عبدالله عليها عن الرّجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة لهبها

غ پرحن دار ومنزل فيمر بالكوفة و إنها هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصرويقصو ، قلت : فا ن دخل أهله ، قال : عليه الشمام . ٢ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير ، عن أبي أيوب قال : سأل على بن مسلم أبا عبدالله علي وأنا أسمع عن المسافر إن حد ثن نفسه با قامة عشرة أيام ، قال : فليتم المسلم وإن لم يدوما يقيم بوماً أو أكثر فليعد تلافين يوماً ثم ليتم وإن كان أقام بوماً أو صلاة واحدة . فقال له على بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمساً ، فقال : قد قلت ذاك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقل من خمس ، فقال : لا

# باب

# مسافر کسی شہری کب تک فقر کرے

ا - پس نے پوچا اگر کوئی کسی شہری وارد ہوتو کہ تک قفر کرے اور کب تک پوری نماز پڑھے ۔ فرایا جب تم کمی زمین پر داخل ہو اور بریقین ہوجائے کر وہاں دس دو زقیام رہے گا تو پوری نماذ پڑھو اور اگریہ طرنہ ہو کم کب بک ماں سے جانا جو گا اور آج کل میں وقت گرور ہا ہو تو ایک ماہ تک تصربح گا اس کے بعد پوری نماز - اگر بعد میں ایک گڑی بعد ہی کوچ ہوجائے - (۱۹)

۲- بیرسنے ۱۱م جعفرصا دق صلیدانسلام سے کہا جوکو کی کبھرہ میں جو اور کو قدکا رہنے والا ہو، وہی اس کا گھر ہو، وہ کو فد کی طرف سے گزرے ۱ ورکو فرمیں اس کا اوا وہ تیام کا نہ ہو گھرسا کان کی فراہمی میں ایک میا ووون دہے تواس کے لئے کیا حکم ہے رفوایا وہ پوری نما زیڑھے اور قصری کرے۔ ہیں نے کہا اگر وہ اپنے اہل وعیال ہیں ہینج جلئے - مشرمایا تب وہ پوری نما ذیرہے۔ (موثق )

۱۰ مدبن سلم نے صادق آل محکر سے بوجھا اگر کو ل آپ ول میں دس دن قیام کی بنت کرے ۔ فریا یا اسے بوری نماز پر طعنی

چاہئے اور اگریہ لیے نہوکر ایک دن قیام کرے کا یا ذیادہ تو تیس دن تک قصر کرے اس کے بعد بوری نماز پر صح

اگرچہ ایک دن یا ایک ہی نماز تک قیام ہور محدہن سلم نے کہا مجھ خرطی ہے کر آپ نے باغ دن کے قیام کے لئے صربایا

ہے ، فرایا ہاں ہیں نے ایسا کہا ہے ابوا یوب نے کہا اگر اس سے کم ہود فرایا نہیں داحسن ،

على مرمبلسى عليد الرجر فرات بن المتام ك لغ بجائة وس دن ك باني ون كا ذكر ممل الله فالمبا مرا و كر با مدينه كا قيام سيد از نام ف بلام المستماع المستم المستماع المستماع المستماع المستم المستماع المستماع المستماع ال

### ﴿ بافِي ﴾

# ث( صلاة الملاحين و المكاريين واصحاب الصيد و الرجل ) ث(يخرج الى ضيعته)

ا ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وغاربن يحيى ، عن أحدبن غل بن عيسى ، عن غلبن إساعيل ، عن حريز ، عن غربن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جيماً ، عن حاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ذرارة قال ، قال أبوجعفر تَالِيًا : أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو الحضر : المكاري و الكري والرَّاعي والاشتقان لا نه علهم

٢٠ على بن يحيى ، عن غلى بن الحسين ، عن عدوان بن يحيى ، عن العلاه ، عن على بن يحيى ، عن العلاه ، عن على بن مسلم ، عن أحدهما على المعالمة على المعالمة المعالمة على المعالمة ال

وفي رواية أخرى المكاري إذا جدُّ به السيّر فليقعسر ؛ قال : ومعنى جدُّ به السيّر يجعل منزلين منزلاً

٣ على بن الحسن وغيره ، عن سهل بن ذياد ، عن أحدبن على بن أبي نصر قال سألت الرسل على بن المي نصر قال سألت الرسل على عن الرسط يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم العلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه .

غُ عَلَى بِن أسباط ، عن ابن بكير قال: غُ عَلَى بن أسباط ، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه عن الرجل يتمسداليوم واليومين والثلاثة أيقسر الصلاة ، قال ، والله أن يشيع الرجل أخام في الدين وإن التمسيد مسير باطل لا تقسر الصلاة فيه وقال : يقسر إذا شيع أخام .

عدة من أسحابنا ، عن أجد بن على البرقي ، عن بعش أسحابه ، عن على بن

أسباط مثله

و عداة من أسحابنا ، عن أحدبن غلم بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن يحمد الله على المعارون و ذلك يحدث المعارون و ذلك

أن منازلهم معهم.

ابن الحجّاج قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُم : الرَّجِل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض بخرج فيقيم فيها يتم أُويقصّر ؟ قال : يتم أُ.

٧ - الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاه ، عن حداد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَ فَي قول الله عز وجل : • فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، قال : الباغي باغي الصيد والعادي : السّادق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطر اإليها ، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقسر افي الصلاة .

٨ \_ على بن يحبى ، عن أحدبن على ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله تأكينا عن الرّجل يخرج إلى المبيد أيقصّر أم يتم م قال : يتم لا نسه ليس بمسير حق .

على بن إبراهيم ، عن غيربن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عسادقال :
 سألته (٢) عن المالا حين والأعراب هل عليهم تقصير ، قال : لا ، بيوتنهم معهم .

م المستعدّ من أصحابنا ، عن أحدابن على ، عن عران بن على ، عن عمران القميّ عن عمران القميّ عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله للمستقلة الله : الرّجل يخرج إلى الصيّد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أويتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر و ليقصّر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة .

١١ - علابن يعيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن على بن جزك (٢) قال : كتبت إليه : جعلت فداك إن لي جنالاً ولي قو ام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في السج أوفي الندرة إلى بعض المواضع فهل يعجب على التقصير في الصلاة و الصيام ، فوق عَلَيْكُم : إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلّا إلى مكة فعليك تقصير وفطور.

باق

ملاحول امكاربول اورشكاربول يمتعلق

ا - فرما يا امام محديا ترمليدانسلام في جارات دى سفرى لورى شما ديرهمين اورجوبا وك كاكرايد برجلاف والادوسر

خود كراب ك كرمسا مسروں كرسات على واسى، تيسر يرواب چوسے منا مسدكيونك ان كالمستقل مام میں ہے۔ (ع) ١- فرايا ملاح ل برجب وه اينى شتيول برجاليد بول تفرنبير به اوريوبا قل اورا ونئول كوكماي برهايا ف وايول پر - (۴) ١٠ ديد درايت برب مكادى كامقصد اكرسيرم وتوقع كرسي اورجب وه ابن سفري مبيد ج وغيره دو منزلون كواكب منزل بنادبا ببور س بر بین نے امام رشا علیدانسلام سے لچھے اسٹن خص کے متعلق جراپنی ملکیت کی رمینوں ہر جائے اور ایک دن ، دودن یا تين دن قيام كرسة تووة فعركرس يا يورى نماز يرضه فرمايا جب كمبى كمى ملكيت يرجلت توبي دى نماز يرطيه . (حو) ٥- بين نے برجيا س شخص كے منعلق جرمير كوجا ہے ايك دن ووق ياتين ول آيا قفر كرے يا بورى يرا مصر فرايا قفر نہيں كرست كا مكراس مورت بس كراسيف ديني بها ل كوسيركوا فرى يط مكلا جو الرحف شيكاد كوكيليت نوقعرنهي كرس كا راخ ا ورملی بن سدبا ط سے میں دسی میں عدمیث مروی ہے ۔ ١- فرمايا الجوعيد الشعليد اسلام في بروعرب قفريد كري م كيول كدون كامنزلين ال كا فنيادين بوق بي و ومرس ) ١- بين غريه ايك خص المن كازبنين ويبلين وه الدير ما تاج قيام كرنا يم آيا وه أورى الزباع يا قعررے ۔فرایا بوری نمازیشے ۔ (مجبول) ٨ - مين خصر التست بوجها دس آيت كامتعاق جمضط موسوائ بأي اورعادى كه ومايا باغي معمراده باغي صيداور عا دی سے مرا د ہے چید مجالت اصنی اور کی اور کومرد ارکھانے کی اجازت نہیں وہ دونوں پرحرام ہے عام مسلمانوں ک طرع مدان كوكها في كالجارت في اور شافار قورك في راعون ٩ سبي نے پوچها اس شخص محملتعلق وشكار كے يع نكلے ، آيا ده بورى خادي سے يا قصر و درايا پورى ، كيونكراس كا ار بی نے ملاحوں اور بدوع بول کے متعلق بوجیار فرمایا وہ پوری نمار میر جیس کے کیونکدا ن کے کو ان سے ساتے ہوتے ہیں۔ ١١- بيں نے ہے چھا ايک شخص شکا رمے ہے نڪا اورایک دن يا دودن کا سافت پر آئے وہ تقعرکرے کا يانہيں ، فرا يا اگر وہ ا پنے یا اپنے عیال کا توت کے لئے نسکل ہے توروزہ میں تقرکرے کا اور نماز میں اور اگر تنفر کیے کے لئے نسکل ہے توہیں اورند براس مح مع باعث كرا دت م - (مرسل) ١٢- يس في كالعامير على اونتون كالكدب اورميرى سوارى ان يرمونى بعين ان كوے كرمانا موں مكر كدا است مين ج مے ہے یاکئی نذر کو بردا کرنے سے ایمن ماستوں میں ٹاز دوزہ قفر کم در حفوظ نے مکھا اکر تم یمیڈ ان مے ساتھ

الرام المنافظة المناف

سفرس منهين تعكرسوك مكرك توقفرك و- (ع)

### ﴿بان﴾

#### المسافر يدخل في صلاة المقيم)

ا ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حدد ، عن العلمي ، عن أبي عبدالله المستخطئ في المسافر يعمل خلف المقيم قال ، يصلّى وكعتين و يمضى حيث ها.

٢ - الحسين بن غلى ، عن معلى بن غلى ، عن الوشاه ، عن أبان بن عثمان ، عن عربن بزيد قال : سألت أباعبدالله تلكي عن المسافر يعلى مع الإمام فيدرك من السلاد ركمتين أيجزى ذلك عنه ، فقال : نعم .

# ہا نب مسافر کامقیم کی نمساز میں شرکی ہونا

ار فرمایا اگرمسافر مقیم کے پیچین فررٹے تو دورکعت پڑھ کوجہاں چاہے جلئے۔ دھن ، ۲ر س نے اس سافر کے ستعلق پر چھا جو امام کے ساتھ نما زیرٹھے اور دو رکعت اسے مل جائیں تویہ اس کے بعام کی تھیں ۔ مشربایا باں۔ دھن ،

### ﴿باب﴾

#### ى(التطوع فىالمفر)\$

١ - الحسين بن على ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن ميزياد ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن على ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ، قال : ركمتين ليس قبلهما ولا بمدهما شيء إلا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلي بمدا لمغرب أدبع دكمات وليتطو عبالليل ماشاء إن كان ناؤلاً وإن كان داكباً فليصل على دايته وهو داكب و ويتطو عبالليل ماشاء إن كان ناؤلاً وإن كان داكباً فليصل على دايته وهو داكب و

لتكن صلاته إيما، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفش من ركوعه .

٢ ـ غدبن يحيى ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن النشر بن سويد ، عن النشر بن سويد ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبوعبدالله على عن يحيى الحارث بن المغيرة قال : قال أبوعبدالله على عن يحيى الحارث بن المغيرة .

من ابن مسكان ، عن أبر اهيم ، عن على بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرّحن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي قال : السلاة في السفر وكعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب فإن " بعدها أذبع وكعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة الشهاد وصل صلاة اللّيل واقضه .

ه ـ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلمي أنه سأل أبا عبدالله تُلْقِينًا عن صلاة النافلة على البعير و المدَّابَة ، فقال : نمم حيث اكنت متوجها على البعير والدَّابَة ، قال : نعم حيثما كنت متوجها قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ، قال : لاولكن تكبّر حيثما كنت متوجها وكذلك فعل وسول الله تَلِيدُونها .

على بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبدالله عَلَيْكُمُ فيما بين مكة والمدينة فكان يقول : أمّا أنتم فشباب تؤخّرون و أمّا أنا فشيخ العجّل ، فكان يصلي صلاة اللّيل أول اللّيل .

٧ ـ غلى بن يحيى ، عن غلابن الحسين ، عن صغوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال ، سألت أبا عبدالله فللله عن الرجل يصلي على داخلته ، قال ، يؤمي إيما، وجعل السجود أخفض من الركوع ، قلت ، يصلي وهو ينشي ، قال ، نعم يؤمي إيما، وليجعل السجود أخفض من الركوع ،

٨ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالر حن بن العجاج عن أبي عبدالله عَلَيْكُ في الرَّجل يسلّى النوافل في الأمصادو هوعلى دابته حيث توجّبت

به ، فقال : نعم لا بأس .

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حرين ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر الله أنّه لم يكن يرى بأساً أن يصلي الماشي و هو يمشي ولكن لا يسوق الإبل

م ١٠ عمل بن يعيى ، عن أحدين عن عربي بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلمي أ قال : سألت أبا عبدالله عليه الله عن صلاة اللهل و الوتر في أو لااللهل في السفر إذا تخو فت المبردوكانت علَّة ، فقال : لا بأس ، أنا أفعل ذلك . . .

١١ - على بن يحيى ، عن أحدبن سليمان ، عن سعد، عن مقاتل بن مقاتل بن مقاتل بن مقاتل بن مقاتل بن مقاتل بعد المغرب عن أبي الحادث قال : سألته - يعني الرَّ ضا عَلَيْكُمْ - عن الأدبع دكمات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمّال ولا يمكنني الصلاة على الأدن هل أصليها في المحمل ؟ فقال : نعم صلّها في المحمل ،

١٢ ﴿ عَلَى بِن يعيى ، عن أحدين عَلى ، عن أبن أبي نجران ، عن صغوان ، عن أبن الحسن الرِّ منا عَلَيْكُ قال ، عن أبن العجر في المحمل .

# ہالیے سفنہ رمیں نوافنل

٧- فرايامغرب عدياروكعت نافدرسفرس ترك كرد درون روم)

ار قرایا سفرمی نما ز دور کعت ہے ہ اس مید کوئی نازند بعدی، بان نماز مغرب مے بعد چار رکعت نا مند ترک مذکرور بنسفرمی برحفرمی ، ون کی نوافل کی تفالازم نہیں ، البتدرات کی نوافل کی ہے رام ،

م- میں نے کہارات کی تمادنا بنار قفام ہوجاتی ہے رسفرس توکیا دن میں قضابجا لاک سنوایا ہاں اگر طاقت ہو ٥٠ يس ف يوجها كيا نا مناد ادن يرياج بإير برياهى جاسكتى ب حب طرف بحى تم جار ب يس في كماكيا استقبال نبسله و تت تكبير فرورى بدر و فرما يا نهيل رسيكن جدم رجى كدخ ميز كبير كهيد ، وسول الترصل الله عليد وآلم وسلم ايسا ہى كياكرتے سے ۔ (م) ٧ - يس حضرت الوعبدا للرك سائق مكه اورمدين ك درميان سفركرد با تفاعض فرضاياتم حدال فازين "نا خركر تيهوا دري اور ها بوكرملدى كرتابون - حفرت نا دشب ادل شب بين برا صفي سف رامجول) ء - يس في است عمل كمنفلق بوجها جوابني سوارى بينما زبير هد و رايا استاره سد بيره هدا ورسبده ك يخدركوع سے زیادہ چیکے۔ میں نے کہا اگر میلتے مہوئے نما زیڑھے رفرایا اشارہ سے اورسجدہ کے ایم رکورہ سے دیادہ جھے دح ٨ ـ يررخ إرجها اس شفى كمنعلق جرنا لااندار شهرون كه الدرج بأيد پر براه عد مدمروج است على ملت ملتمايا مول مفاكف نهيس راحن) ٩۔ ١١م محدیا ترملیرا سلام کوئ کورن نہیں سمجھتا تے اس میں اگر کوئی چلتے ہوئے نا زیڑھے (ما طالہ برصاں ا ونے كوكلينيتا بوايز بلے۔ (مرسل) ١٠ - مين نے پرچيا جب كرسسروى كا موسم مرو اور بيارى مبى محونما رشب اور مان و نزاد ل شب بير يواده في جائے فرما باكو في مضا كف شهي يس مين ايس مي رام الون راحل ) ا ار می نے بوجیا سفرس مغرب کی چار در کعت نا منار کے منتعلق جبکہ اونٹ والاسے جلنے میں جلدی کردیا ہوا بدر زمین ب مَا زَرِدُ صناحكن نه بمور فرا يأفحل بي بين بيدُه هـ وض ١١٠ فرا يا امام رضا عليه السلام نے كم صبح كى دوركدت محل ميں براه سكتے ہيں - (١٥)

#### ت (الصلاة في السَّفينة)ت

١ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أباعبدالله عَالَيْكُمُ يستلعن الصلاة في السغينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فلنلم تقددوا تصلُّوا قياماً فابن لم تستطيعوا فصلُّوا تعوداً وتنحرُّوا القبلة . ٢ ـ علي "، عن أبيه ؛ وغذبن يحيى ، عن أحدبن على جيماً ، عن ابن أبي عمير ، عن حَمَاد بن عنمان ، عن أبي عبدالله علي أنَّه سئل عن الصلام في السفينة فقال : يستقبل النبلة فإ ذا دارت واستطاع أن يتوجَّه إلى النبلة فليغمل وإلّا فليصلِّ حيث توجَّهت به قال : فإن أمكنه النبام فليصلُّ قائماً وإلّا فليقعد ثمُّ ليصلُّ.

" على "، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله على الم عبدالله على أبي عبدالله على الرَّجل يكون في السفينة فلا يدري أبن القبلة قال : يتحرَّى فإن لم يدر صلى نحو رأسها .

٤ - على بن يحيى ، عن عمر بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن أمارون بن حزة العنوي ، عن أبي عبدالله تخليل قال : سألته عن الصلاة في السفينة فقال : إذا كانت محلة نقبلة إذا قمت فيها لم تحر "ك فصل قائماً وإن كانت خفيفة تكفى . فصل قاعداً .

م يعلى أبن غلى ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قلل : كنت مع أبي الحسن المحسن ا

## پائن کشتی میں نشاز

ا - حفریت سے کشتی میں نماز کے سنعلق پوچھاگیا ۔ فرمایا اگرمکن ہو توزین پہاکر بڑھ او ا درا گرمکن نہ ہو توکشتی ہی سمیں قبسارتے ہوکر ببچڑ کر ریاچھ او۔ (حسن)

۲- حضرت سے کنٹی میں نماز کے متعلق بوجیاء فرایا تبدار دمبو کریٹے اگرکشٹی گئوم جائے اور نبدار ورہ سکتا مہو تو رہے درنہ جدم کشٹی کارخ مہونماز پڑھے اگر کھڑے ہو کر منہیں پڑھ سکتا توبیٹے کر پڑھے۔ (۴)

۳ ر پوچھا اگرکشنی میں نبسلہ کا مرخ سعلوم مذہو نوکیا کمرے ۔ فروایا جستجو کرہے ا در اگر مبترنہ چلے نوج دہرکشنی کا اگلاحصہ ہو اس طرف 'دُٹ کرے نمازیڑھ ہے ۔ ( مرسل )

۷- نوایا صفرت نے کشتی میں تماریے متعلق اگر کشتی میں وزن زیارہ ہوا ور کھڑے ہونے سے بلے ڈیے تہیں تو کھڑے ہو کر پڑھوا ور اگر بھی موا ور جھک جانے کا اندیث ہو توہیٹے کر بڑھ - رخ )

۵- یں امام رضا علیہ اسلام کے ساتھ منتی میں تھا دریائے دجا دیں کہ نما ذکا دنت آگیا میں نے کہاکیا آپ نما زجماعت سے
پرطسیں کے فرایا بنیں رنما زجاعت کئی زمین پر پراھی جائے گا۔ رضیعت)

#### ﴿بِالْبُ ﴾ ﴿(صلاة النوافل)۞

۱ - على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن (دادة قال ؛ دخلت على أبي جعفر تُنْبَيْكُمُ وأنا شابُ فوصف لي التطوّع والصوم ، فرأى تقل ذلك في دجهي فقال لي : إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنّما هو التطوّع إن شغلت عنه أو تركته قضيته ، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً إن الله عز وجل بقول : «الذينهم على صلوتهم دائمون » وكانوا يكرهون أن يصلّوا حتى يزول النّهاد ، إن أبواب السماء تفتح إذا ذال النهاد .

٢ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن ابن أ دينة ، عن فضيل ابن يسار ، عن أبي عبدالله على قال ؛ الغريضة والنّافلة أحد وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد ان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبعة عشر دكعة و النافلة أدبع وثلاثون دكعة .

٣ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أ ذينة ، عن الفضيل ابن بسار ؛ والفضل بن عبدالملك ؛ وبكير قالوا : سمعنا أبا عبدالله على الفريضة . رسول الله عَمَالُ من التطوع مثلي الفريضة .

٤ - غذبن يحيى ، عن أحدبن غد ، عن غذبن سنان ، عن ابن مسكان ، عن غربن سنان ، عن ابن مسكان ، عن غربن أبي عمير قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْتُكُم عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ، فقال : تمام الخمسين .

و دوى العسين بن سعيد ، عن على بن سنان مثله .

٥ - على ، عن عمّا بن الحسين ، عن عمل بن إسماعيل بن بزيج ، عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه و أنا جالس فقال له : جملت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله عليه ، فقال : كان النبي عَلَيْكُ يصلي نماني ركعات الزوال وأدبعاً والأولى وتماني بعدها وأدبعاً العصر وثلاثاً المغرب وأدبعاً بعدالمغرب و العشاء الآخرة أدبعاً ونماني صلاة اللهل وثلاثاً الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين ، قلت :

جعلت فداك وإن كنت أقوي على أكثر من هذا يعدُّ بني الله على كثرة الضلاة ؛ فقال : لا و لكن يعدُّب على ترك السنَّة .

حلى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
 سألت أباعبدالله عَلَيْكُ هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ، قال : لا غير أنّى أصلى بعدها ركمتين ولست أحسبهما من صلاة الليل .

٨ - على بن الحسن ، عن سهل ، عن أحد بن على بن أبي نصر قال : قلت لأ بن الحسن على أدبعاً و أدبعين و الحسن على أدبعاً و أدبعين و بعضهم يصلى أدبعاً و أدبعين و بعضهم يصلى خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله ، فقال : أصلى واحدة وخمسين ثم قال : أمسك - و عقد بيده - الزوال ثمانية و أدبعاً بعد الظهر وأدبعاً قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل عشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء ، من قعود تعد أن بركمة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاناً و ركعتين الغجر والغرائين سبع عشرة فذلك أحد وخمسون .

٧ - على بن يحيى ، عن سلمة بن الخطساب ، عن العسين بن سيف ، عن على بن يحيى ، عن على بن يحيى ، عن حكم بن يحيى ، عن حجساج الخشساب ، عن أبي الغوارس قال : نهاني أبوعبدالله تَاكِينُ أَن أَت كُلّم بين الأ ربع ركعات التي بعد المغرب .

٩ \_ الحسين بن على الأشعري ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فَصَالة بن أبّوب ، عن من على الأسعوب قال : سألته عن التطو عبالنّهاد ، فذكر أنّه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها .

م المعنى عن مملى بن على ، عن العسن بن على الوشاء ، عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله الزوال الله الأو ابين المعادة ال

۱۱ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر تَالَبُكُمُ قال : قلت له : ﴿ آنا اللّيل ساجداً وقائماً يحددالآ خرة وبرجود عة ربّ ، قال : يعني صلاة اللّيل قال : قلت له : ﴿ وأطراف النهاد لعلّك ترضى ، قال : يعني تطوّع بالنّهاد ، قال : قلت له : ﴿ وإدباد النجوم ، قال : دكمتان قبل الصّبح قلت : ﴿ وإدباد النجوم ، قال : دكمتان قبل الصّبح قلت : ﴿ وإدباد النجوم ، قال : دكمتان بعد المغرب ،

١٢ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حدد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر اللَّهُ أَنَّالُهُ قَالَ : إذا قست باللَّيل من منامك فقل : "الحمدالله الَّذي ردُّ على ورحى لأحده وأعبده فا ذا سمعت صوت الدَّ يوك فقل : ﴿ سبَّوح قدُّوس ربُّ المالاتكة والرُّوح سبقت رحمتك غضبك لاإله إلَّا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوءاً و ظلمت نفسي فاغترلي وارحني إِنَّهُ لاينفرالذُّ نُوبِ إِلَّا أُنتَ عَلَمْ قَامَتُ فَانظر فِي آفَاقَ السَّمَاهُ وَقَل : ﴿اللَّهُمُّ إِنَّهُ لا يُوارِي عنك ليل ساج ﴿ وَلا سَمَاهُ ذَاتَ أَبْرَاجِ وَلاَأْرَضِ ذَاتَ مَهَادُ وَلاَظْلَمَاتَ بِعَمْهَا فَوَق بعض ولا بحر لجَّى تدلج بين يدي المدلج منخلقك : تملم خائنة الأعين وما تحقى الصدور غادت النجوم ونامت العيون وأنت الحيُّ القيَّوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان وبُ العالمين وإله المرسلين والحمد لله وبُ العالمين ، ثم الرَّء الخمس الآيات من آخر آل عران : ﴿إِنَّ فِي خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْسُ إِلَى قُولُه : ـ إِنَّكَ لا تَخَلَّفُ الميعادِ \* ثمَّ استك وتوضَّأُفا إذا ومنعت بدك في الماء فقل: فبسمالله وباللَّه اللَّمَ "جعلتي من التو ابين واجعلني من المنطوِّرين، فإ ذا فرغت فقل: «الحمدالله رب العالمين، فإ ذاقمت إلى صلاتك فقل: \* بسمالله وبالله وإلى الله ومن الله وماشاء الله ولاحول ولاقوا : إلَّا بالله ، اللَّهُم اجملتي من زو اد بیتك وعماد مساجدك وافتحلي باب توبتك و أغلق عنسي باب معصیتك و كل معصية، الحمد لله الَّذي جعلني ممَّن بناجيه ، اللَّهمُّ أقبل على بوجهك جلُّ ثناؤك ثمُّ افتتح الصلاة مالتكس.

العلمية المستخدمة المستخد

قام من نومه و يتر، الآيات من آل عمران: • إن في خلق السّموات و الأدس ـ إلى قوله ـ إنْك لا تخلف الميعاد •

١٤ - على بن يحيى ، عن أحدبن عدبن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر فَلَيْتِكُمُ قال : كان رسول الله فَلَكُمْنَهُ يَسَلَّى من اللَّيل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الفجر في السّفر والحضر .

الحادث بن المغيرة النسري قال : سمعت أباعبدالله على بن حديد ، عن على بن النسمان ، عن الحدث بن المغيرة النسمري قال : سمعت أباعبدالله على يقول : صلاة النسماد ست عشرة وكعة نمان إذا ذالت المسمس ونمان بعد الغلم و أدبع وكمات بعد المغرب باحادث لا تدعمن في سفر ولا حضر و وكعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان وسول الله على نلاث عشرة وكعة من الليل .

١٦ - على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس قال : حد ثني إسماعيل بن سعد الأحوصقال : قلت للرضا عَلَيَكُ :كم الصّلاتمن (كعة ؛ فقال : إحدى و خمسون ركعة .

١٧ - عَن بن يحيي ، عن أحدين على ، عن أبن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عَن عَلَم الله عن أبي عبد الله عَلَم عن أبي عبد الله عَلَم عن أبي عبد الله عن أشد وطاء وأقوم قبلاً ، قال : يعني بقوله : \* وأقوم قبلاً ، قيام الراجل عن فراشه يريد بعالله لايريد به غيره .

١٨ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير ، عن أبي أيتوب النعز أذ ، عن عن ابن أبي على الله الله الله عن على على الله عن مسلم قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : إن العبد يوقظ تلاث مر ات من اللهل فا ن لم يقم أناه الشيطان فبال في أدّنه ؛ قال : وسألته عن قول الله عز وجل : « كانوا قليلاً من اللهل ما يهجمون ، عال . كانوا أقل اللهالي تفوتهم لا يقومون فيها .

١٩ - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن أ ذينة ، عن عمربن يزيد أنه صمع أباعبدالله تَلْقَيْكُم يقول : إن في اللّيل لساعة مايوافقها عبد مسلم يسلّي و يدعو الله فيها إلّا استجبب له في كل لبلة ، قلت : أسلحك الله فأي ساعة هي من اللّيل قال : إذا جم من اللّيل قال : إذا جمه نعف اللّيل في السّدس الأول عن النّصف الباقي .

۲۰ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحد بن على ، عن العسين بن سعيد ، عن حادبن عيسى ، عن معادية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه قال : قلت له : إن رجلاً من مواليك من صلحاتهم شكى إلى ما ملقى من النوم وقال : إنني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح ودبتما قضيت صلاتي الشهر متنابعاً والشهرين أصبر على

ثقله ، فقال : قرَّة عين له والله ، قال : ولم يرخص له في السلاة في أوَّل اللّيل ، وقال : النّساء بالنّساد أنسل . قلت : فإنَّ من نسائنا أبكاداً الجارية تحبُّ الغير و أهله و بحرص على السّلاة فيغلبها النّوم حتى دبّما قشت و دبّما شعفت عن قشائه و هي تقوي عليه أوّل اللّيل إذا ضعفن وشيّعن القشاء .

الله أحدين إدريس وعن على عبدالجبّار وعن صفوان وعن ابن بكير قال : قال أبوعبدالله على على ملاته عبر بة واحدة تم ينام ويذهب

٢٢ على بن إبراهيم ، عن أييه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن المحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله على المحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبد المرافع عن المرافع عن المرافع ا

مَّ عن على بن على الأشعريُّ، عن عبدالتّ بن عامر ، عن علي بن مهزياد ، عن فَ مَلْ اللهُ عَلَيْكُمْ عن فَ مَالَة بن أَيْسُوب وحَّادِبن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُمْ عن أَفضل ساعات الوتر ، فقال : الفجر أوَّ ل ذلك .

٢٤ ـ على بن يحيى ، عن على بن الحسين ، عن ابن أبي عمير : عن إسماعيل بن أبي سارة قال : أخبر ني أبان بن تعلب قال : قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُمُ : أيَّة ساعة كان رسول الله عَلَيْكُمُ يوتر ؛ فقال : على مثل مديب الشمس إلى صلاة المغرب

٢٥ ـ على بن على ؛ عن سهل بن زياد ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّيت خلف الرّضا تَلْقِيلًا في المسجد الحرام صلاة اللّيل فلسّا فرغ جعل مكان الضجمة سجدة

٢١٩ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أ ذينة ، عن ذرارة قال : قلت لأ بي جمفر تَلْقِيْكُمُ : الرّ كمتان اللّتان قبل الغداة أبن موضعهما ؛ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة . ٢٧ - وعنه ، عن غدين الحسين ، عن الحجّ ال ، عن عبدالله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أوعبدالله بن سنان قال : قلت لا بي عبدالله علي التي أقوم آخر الله وأخاف الصبح ، قال : اقر ، الحمد و اعجل واعجل

الحسين بن على عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن فسالة بن أيّ جداد على بن مهزياد ، عن فسالة بن أيّ وب ، عن القاسم بن بزيد ، عن عدبن مسلم ، عن أبي جداد على قال : سألته عن الرّ جل يقوم من آخر اللّيل وهو يخشىأن يفجأه الصّبح أيبده بالوتر أو يصلّى السلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؛ قال : بليبد بالوتر ؛ وقال : أناكنت فاعلاً ذلك

١٨٥ - أحدين إدريس ، عن أحدين عبر ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد حنس أبن سالم قال : سال أباعبدالله عليه عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عدواد كم ركمة

الله الله الله على أبر إبراهيم ، عن علم بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان قال ؛ سألت أبا عبدالله عَلَيْتُكُمُ عن الوتر ما يقره فيهن جيماً ؛ قال ؛ بقل هو الله أحد ، قلت : في نلانهن أ قال : نعم .

٣٠ على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبد ؛ عن حد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله على القنوت في الوتر هل فيه شيء موقت يتبع ويقال ؛ فقال ؛ لا ، اثن على الله عز وجل وصل على النبي عَبَالُهُ واستغفر لذنبك العظيم ، ثم قال ؛ كل ذنب

الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن أبان ، عن عبدالر حن بن أبي عبدالله عن عبدالله عن عبدالله قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : القنوت في الوتر الاستغفاد وفي الفريضة الدعاء .

٣٢ \_ عُدين إسماعيل ، عن الفضل بنشاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور اين حازم ، عن أبي عبدالله تُلَيِّكُمُ قال : استغفرالله في الوتر سبعين مرَّة .

٣٣ \_ على بن يعيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن على بن السّعمان ، عن أيه ، عن بعض رجاله قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب سلوات الله عليه فقال : يا أمير المؤمنين إنبي قد حرمت السّلاة باللّبل ؛ فقال أمير المؤمنين عَلَيْتُكُن : أنت رجل قد قيد تك ذنو بك .

ا معرب على على عن على معن سهل بن ذياد ، عن على بن مهزياد قال ، قرأت في كتاب دجل إلى أبي عبدالله على الم المتان اللّتان قبل سلاة الفجر من سلاة اللّيل مي أمن سلاة النّهاد وفي أي وقت أصليها ؛ فكتب بخطّه احشها في صلاة اللّيل حشواً .

## ہاگیے ٹمازنواٹس

ا جب پس جوان تفاتوا مام محد با قرطیدالسلام فرجی سے خازنا صند اور مستوب روزه کے فضائل ببیان کے جب آپ فرد مرسوب مرکزانی محدوس کی فرا ما یہ فرلیند نہیں ہے جس کا ترک باعث بلاکت ہو توشی مناطر کا سود اپنے اگرزک کر دو یا خافل ہوجا و توبعد میں او اگر دو ہوگ بڑا جانتے ہیں اس بات کو کران کے اعمال اس طرح بلندم وں کر ایک دن باقیس داللہ تعالی فرا آب وہ لوگ اپنی نیا ذول میں اعمال اس طرح بلندم وں کر ایک دن باقیس داللہ تعالی فرا آب وہ ایک وقت زوا کی میں موب نوال ہوجائے رہے شک وقت زوا سے میشرفا کم دی اور بڑا جانتے ہیں اس بات کو کر وہ اس وقت پراھیں جب ذوال ہوجائے رہے شک وقت زوا آسمانوں کے دروا زے کھل جاتے ہیں۔ (موثق)

۷۰ فرایا حفرت فریف اور نامند اکیبادن رکعت بندان بی دورکعت نامند عشار بیره کربی به ودرکفتی ایک دکعت مشارم و قیبی واجب ک رکعتیں ۱ بی اور نامند کی ۱۳ سامن

٣- حفرت الوعبد التربليانسلام ف فرما ياكر حفرت رسول خدانا فلدنماذين بى واجب كاطرح بر مصنع اورست دوزه واجب كاطرح ركفت في .

م میں نے پوتھا نمازیں افشل سنت کیاہے فرمایا بجاس رکعت سنت پڑھنا ۔ عثادی دورکعت نہاز نادلہ ایک دا دن شہاری مباتی ہے ، دوسرے دادی نے بھی پہی دوایت کہ ہے ،

۵- یس نے دسول کی نماز کے متعمل پرچھا - زمایا آبھی دکھت قبل نماز فہر پڑھتے تھے وقت زوال پھر جا رد کھت ظہراس کے آپٹے رکعت مچونما زعھر جا ردگعت مچرمغرب کا بین مچرعشا دکی جا در کعت - ا دراس مٹھ رکعت نما زشب، نین رکعت نماز و ترا ور دورکعت نما زمیح ا ورد و رکعت نماز واجب میں ، بیسے کہا دگر مجمعی اس سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی کا مرتوکیا مجے عذاب کرے گا۔ فرمایا نہیں ر مگر ترک سنت ہر۔ (موثق)

- ار میں نے پرچیانا دعشاء کتبل یا بعدمی کچھ اورعبادت ہے فرا یا نہیں مگریں اس کے بعد دور کعت نماز پڑھٹا ہوں ادران كوشالشب مينشارنهي كرنا- (حسن)
- > س نے امام رصنا علیا نسلام سے کہا ہمائے سامتی شاز ہائے ٹوافل کے باوے ہیں اختلات رکھتے ہمیں بعض مہم رکعت رکھتے بِي، دوربعض ۵۰ مجے اپناعمل بتا ہے کہیں اس پرکار بندسوں فرایا ہیں دکیا وان رکعت پڑھتا ہوں مچرحضرت فامتح ہوے ا در اپنی انگلیوں پرکینے لگے ۸ اوریم بعزام اوریم فیل عصرا ور دورکمت بعد فرب اور دورکعت نبسل عشاء اوردوركعت بعدعث ربيط كرج ركعت واحدمشا دبول كك بلحاظ تيام اوري وكعت منا ذشب اوده دكعت وترا وردوركعت منازهي اورواجب ركعت شروبي يرسب ملكرا ٥ ركعات بويس لايد عدييت ضعيف بي تقيم ركعات عمل جمهورت يعدم فالانتها مرامزا
  - ٨ م مجد حفرت نے نا ضا معرب كى چاد ركدت كى درميان كلام كرف منع فرايا ہے (ص)
    - ٩- يس فيدن كم فيافل كمتعلق لوجها قوالم مركعت تين فيراور مركعت بعد فيرد وم)
- ١٠ وا إحفرك في المرمنين عليه السلام في ارشاد فرايا كدنوال كه وقت نمازير صنا فدا كاظرت رجرع كرف والول ك
- اا- میں نے کہا دات میں سجدہ کرنا اور کھڑا رہنا ہوت سے ڈوا آنا اور رصت دب کی امید دلا آہے۔ فرایا اس سے مرا دخا ز شبيب امن ني اطران نهارس كيام إدب فرايا نوافل دوز ايس ني كها ادبار البخوست كيام ا دبي فرايا دوركعت تبن بع اوراد بارانسجود عصمراد دوركست بعد شازمغرب ١٠ حن،
  - ١١ رفرايا الم محد ما قرعليدات الم غجب دات كوخواب سع بيدا دمو توكهو-

جب مغول کی آوازسنونوکبور

«الحمدالة الذي ردُّ على روحي لأحده وأعبده»

فا ذا سمعت صوت الدُّيوك فقل : "سبُّوح قدُّوس ربُّ المالاتكة والرُّوح سبقت رحتك غضبك لاإله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوءاً و ظلمت نفس فاغفرلي وارحمني إنَّ لاينفر الذُّ نوب إلَّا أنتأ

جب گھرے مر توآسان کے کناروں برنظر کے کہو -

والليم إن البواري عنك ليل ساج ﴿ وَلا سِماء ذَاتَ أَبْرَاجِ وَلاأَرْشُ ذَاتَ مَهَادُ وَلاَظْلُمَاتُ بِمَشْهَا فَوَقَ بِمَشْ ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج منخلقك : تعلم خاتنة الأعين وما تنخفي الصدور وإن في خلق السموات الأرض إلى قوله :- إنك لا تعلف الميعاد على المراد الم

"بسمالله وبالله الكهم اجعلني من التو ابين واجعلني من المتطهرين" جب وشوركي وكهور

«الحمدلة رب المالمين»

جب ناز کو کوسے ہو توکہور

بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وماشا، الله ولاحول ولاتو"ة إلا بالله ، اللهم اجعلني من ذو الربيتك ومم العساجدك وافتحلي باب توبتك و أغلق عنى باب معصيتك وكل معصية ، الحمد لله الذي جعلني مم ن بناجيه ، اللهم أقبل على بوجهك جل ثناؤك ، بحريم بركم رئا دُسْرُوع كرور

۱۱۵ فرایا رسول الندمل النوعليدو كله وسلم نماز شب تيره ركعت پرط مق محقدان مين نما زوتر اور دور كعت مبع شامل منتي دونون مين بي صورت تي د (۴)

۱۹۱ - بین نے ابرعبدالله علیه السام سسنائد دن کی نماز نامشله ۱۱ رکعات بین وقت دوال آسط آمدنا می اوربهر کعت بعد م بعد نماز مغرب و اے حارث سفر میویا حفران چار کعت کوند مجودنا و میرے والدید دور کعت بعد عث ادبیج کر پڑھتے کے ادریس کھرانے میروکر پڑھتا ہوں اور رسول اللائیرو رکعات نماز خدب پڑھتے ستے ۔ دم ،

14- يوسفها اس رضا عليه السلام سعد في جها تما زول مين كل كنني ركعات بين فرايا اكيا ون - اض) ١٨٠ الم عليالسلام في مير خاشسة اليل والح الكم متعلق بوج والياب شكرات كالمختانفس كوبالالكرف والا اور کھکا نرکا ذکر ہے کسی کا اپنے بستر سداسٹنا اس مے کر فدا کے سوائمی کے ذکر کا ارادہ تبدیں رکھتا ۔ (حن) ۱۹ میں نے ابوعب والنُّدعلی اسلام سے سنا کربندہ واشت تین بارجگایا جا آئے ہے اگراس پریھی وہ نہیں اسٹنا توشیطان اسس کے کان میں پیشاب کردیتاہے۔ میں نے اس آبیت کا مطلب پوچھا ۔ وہ دات میں بہت کم سوتے ہیں فرمایا را توں کے بهت كم حصه ايسه موقع بي جن مين وه عبادت مذكر تيمون م ٧٠- فرطيا ابوعبدا لنُذعليه وسلام نع كدوات مين أيك كورى المين بي مين كدا كروسيان رات مين نما زير عشا ا ودوعا كمرتا ہے تواس کی دعا فرور فبول میوتی ہے میں نے کہا التراک کی حفاظت کے معکون ساعت ہے فرمایا جب نصف دات گار جائے تونعف باقی کے ابتدائ جے حقدیں ما والی وم - میں فرس سے کہا آپ کے دوستوں میں سے ایک فرونکو کا دوں میں سے بچہ سے اپنی نیندی شکایت کی ، كما مين نمازشب يرصف كا دواده كرنا بهول مكرنيند فالب آجاتى بيت البنك ميع بوجاتى بصاور ايك ماه يا دوماه يك حوّارٌ نما دیں قساہوتی دیری مولیان کی آبھیں مئنڈی دہیں۔ پیوفرایا اوّل شب میں مّا زک اجا دت نہیں اور فرايا دل ميں ثفا بجالانا افغل ہے۔ بیں نے کہا ہماری عربیں باکرہ کنیزیں نیک ہیں ٹکوگاریسندہی اور خازشب ك شوت بن بس سيكن بميندان برغالب آجاتى ہے اكثر نما دنشا بوجاتى ہے اوران كى كمزورى كى وج سے قضا ا وا نہیں ہوتی۔ آپے نے ان کواچا دنت دی اقل شب پڑھنے کی جبکہ کرور مہرں اور قضا ہجا نہ لاسکیں رام ڈتی ، ٧٧؍ فرمایا وہ شخف قابلِ تعربیت نہیں جرآ خرشب میں امٹے اور ایک سسائٹہ تمام رکعات پڑھنے کے بعد سوجائے بیا كسيس علاجائ - رجيول) ۱۷۰۰ میں نے کہا ایک شخص وٹرک دود کعت نماز پڑھٹا ہے پھرکھڑا ہوجا آسیے اور تشہد بول جا آ ہے پہاں تک مرکوع میں جلاجا آ ہے تب اسے یاد کا آہے فرایا رکون مجود کرسی جلت اور تشہد پڑھے پورکوٹ مہوکر نا ذتا کرے ۔ یس نے کہا کیاآ پٹے نے شاز فریف کے متعمل ٹہیں فرمایا تھا کہ دکوع کے بعد اگر یا دائے تو نمازجاری رکھے میےرددسےرہ سمبوہ جا آ خستم خازے بعد فرمایا خا زنا مشارخ ارفریفند کا طرح نہیں ہوتی۔ ومجبول ٢٧٠ مين غاز وتركمتعلق لوجهاكسب عبرودت اس ك الاكباب فرايا اول فرر الميح العاري ني كيا رسولُ الترخاز وتركس وتبت تك برهت تنظ فرايا بيسيخ وب تناب كه بعد مغرب كاوقت موثلها اسعارت طلوع فجرادَل مُمَاز وتركا وتستسيع ر( حن) ٢٠١٠ مي في امام رف عليا سلام كي يجيس عدا لحوام مين خاذ شب بير على جب فارغ بوك تواضيل ( دا من إلى تقدير

THE THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPE

دا بنا رخساره رکهنا ) کے مقام برسجده کیا ۔ (مجول)

ے ہے۔ ہیں نے پوچھا ان دورکعتوں محمتعلق جونما زصبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں کم ان کا وقت کیا ہے۔ فرما یا قبل طلوح کم شرجب جس نظاہر ہو تووہی نمازجس کا وقت ہے۔ ( حن )

ھار بیںنے کہا میں ڈَات کو دیرسے اسٹنا ہوں اورجلوس کے طلوع ہونے کا نوٹ ہوٹا ہے تونما ڈوٹرک کیا صورت ہو۔ فرما یا حرمت سومکہ المحدیرے حکمہ شاخشتم کمرور

پس نے اس شخص میمتعلق بیرچا جرآ خرشب میں میدادم والے اور اس کوجیج کے طلوع ہونے کا فوٹ ہوائیں صورت بس نا زرتر لید ، پڑھے کہ شدب کی آخر نما زوتر ہے فوایا وتر سے شوع کرے رمیں ہی ایدا ہی کرتا مہوں ۔

۲۹۔ بیں نے دتری دورکھتوں میں سسلام پر مصنے متعلق بچھا۔ فرمایا ہاں اگر تمہیں صوورت لاحق تونما زختم کرکے وہ کام ابنجام سے نویم پر مصلے پر آگر کم باتی ایک دکھت ہڑھ نوردہ ،

۳۰ - پیرنے پوچیا دنرگی کل رکھتوں میں کیا پرطھا جائے فرایا ۔ تل ہوا للڈ احد ، پیں نے کہا جینوں رکھتوں ہیں فرایا ہاں لھ' ۳۱ - بیں نے کہا گیا نخا زوتر میں کوئی قبا نون خاص ہے ۔ فرایا نہیں ۔ اللّٰدگ حمد و ثنا کرو، ور و دصیح اور است عفاد کرد گنا ہ عظیم کے لیے ربچوٹ مرایا ہرگنا دعظیم ہم ہوتا ہے روحن ،

ہ سر قرایا و ترکا قنوت استففارے اور خارواجب میں دماہے ماض

سا٣- فرایا نمازوتریس متر بارامستغفار ہے راجہول)

م ۲۰ ایک شخص امیرا لمومنین علیما سلام سے کہنے دکا میں خان شب سے محدم مہوں فرایا تیرے گذام وں فیجے قید کرایا ہے ۱۳۵۰ میں نے ایک شخص کے خط میں جوامام محد با قرطیما اسلام کو نکھا گیا تھا یہ برطھا اس نے لچھیا تھا۔ جو نماز ، شماز میں سے بہلے پڑھی جائے اس کا مشمار نماز شب میں ہے یا ون میں ۔ فرایا میں اسے نماز شب میں شمار کرتا ہوں۔

#### وباث)

أبا جعفر عُلْكُمْ عن الرَّجل يشتغل عن الزُّوال أيعجل من أول النهاد ؛ فقال: نعم إذا

#### علم أنَّه يشتغل فينجَّلها في مبدالتَّهار كُلُّها

٢ - علي بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرّحن ، عن معادية بن وهب قال : لمّا كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله عَلَيْكُ خيمة سودا، من شعر بالأبطح ثم أفاض عليه الما، من جننة يرى فيها أثر العجين ثم تحرّى القبلة ضحى فركع ثمانى دكمات لم يركمها دسول الله عَلَيْكُ قبل ذلك ولا

٣ على من إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، غن معاوية بن عمما قال قال قال أبوعبدالله عَلَيْكُ ، المن مافاتك من صلاة النّهاد بالنّهاد ومافاتك من صلاة النّهاد بالنّهاد ومافاتك من صلاة النّهاد بالنّهاد ومافاتك من اللّه النّهاد عنه المن وترا أبداً

٤ - على من إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مراذ عقال : سأل إسماعيل ابن جابر أبا عبدالله على فقال : أسلحك الله إن على نوافل كثيرة فكيف أصنع ، فقال: اقضها ، فقال الا حصيها قال : توخ ، فقال: اقضها ، قلت : لا حصيها قال : توخ ، قال مراذم : وكنت مرضت أدبعة أشهر لم أتنفل فيها ، قلت : أسلحك الله وجعلت فداك مرض أدبعة أشهر لم أنفلة ، فقال : ليس عليك قضا، إن المربعن ليس كالمسجع كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعندفيه .

ه ـ على بن يعيى ، عن عبدالله بن على ، عن على " بن العكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجمعني قال : قال أبوجعنر تُلَكِّكُ ؛ أفضل قضاء النّوافل قضاء صلاة اللّيل باللّيل وملاة النّباد بالنّباد . قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؛ فقال تُلْبَكُ : أحدهما قضاه .

ج على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حاد ، عن الحلبي قال : مثل أبو عبدالله المنظمة عن دجل فائته صلاة النهار متى يقضيها ؛ قال : متى ماشاه إن شاه بعد المعناه

٧- غل بن يحيى ، عن غل بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاه ، عن غل بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النماد قال : يصلّمها إن شاء بعد المغداد .
 المغرب وإن شاء بعدالعشاة .

٨ . عَلَى بن يحيى ، عن عَلَى بن إسماعيل القمي ، عن علي بن الحكم ، عنسيف

ابن عميرة رفعه قال : مر أميرا الومنين صلوات الله عليه برجل يصلّي الضّحى في مسجد الكوفة فنمز جنبه بالدّرة وقال : نحرت سلاة الأوّابين نحرك الله ، قال : فأثركها ، قال : فقال : • أَدَاْبِتُ النَّهِ عَلَى اللهِ عَمَالُ أَبُو عَبِدَالله اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

٩ على أن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عَن حريز ، عن ذُوارة ، و النشيل ، عن أن جعفر ، و أبي عبدالله صلوات الله عليهما أن وسول الله عَلَيْهُ قال : صلاه النسمي بدعة .

اً بان ، عن سليمان بن على ، عن معلى بن على الحسن بن على الوشاه ، عن أبان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أباعبدالله عليه عن قضاه الوتر بعد الظهر ، فقال : اقضم وتراً أبدأ كما فاتك . قلت : وتران في ليلة ؟ قال : نعم ، أليس إسما أحدهما قضاه (٢٠)

١١ - على من أبيه ، عن ابن المنيرة ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : كان أبوجعفر تُنْكِيُكُمْ يقضى عشرين وتراً في ليلة .

الله المحتمع عليك وتران أوثلانة أوأكثر من ذلك فاقس ذلك كمافاتك تفصل عليك وتران أوثلانة أوأكثر من ذلك فاقس ذلك كمافاتك تفصل مين كل وترين بصلاة لأن الوترالآخر ، لا تقدمن شيئاً قبل أوله ، الأول فالأول ، المناول وتران تبده إذا أنت قنيت صلاة ليلتك م الوتر ، قال : وقال أبوجمفر تَنْكِين الايكون وتران في ليلة إلا واحدهما قضاه . وقال : إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاه وما صلاتك عن صلاة في ليلتك كلما فليكن قضاه إلى آخر صلاتك فا نما لللك وليكن آخر صلاتك فا نما

قلت: فإنه لا يقدد على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق ؛ فسكت مليّاً فم قال : نعم فليتصدق بصدقة ، قلت : وما يتصدق ، فقال : بقدد طوله و أدني ذلك مد لكلّ مسكين ؛ فقال : مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصّلاة الّتي تجب عليه فيها مد لكلّ مسكين ؛ فقال : لكلّ ركمتين من صلاة اللّيل وكلّ ركمتين من صلاة اللّيل وكلّ ركمتين من صلاة النّهاد . فقلت : لا يقدد ، فقال : مد لكلّ صلاة الليل ومد أصلاة النّهاد والصّلاة أفضل والصّلاة أفضل .

الله على بن على ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمل بن عذاقر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله على قال : قال : اعلم أن النّافلة بمنزلة الهديّة متى ما أنى بها قبلت .

الجسين بن عن عن على أَنْ الْسُاط ، عن على أَنْ الْسُاط ، عن على أَنْ الْسُاط ، عن عداة من أصحابنا النا أبا الحسن الأول عَلَيْكُم كان إذا اهتم توك السَّافلة .

١٦ ـ وعنه ، عن على بن معيد أو غيره ، عن أحدهما عليه قال : قال النّبي ملى الله عليه وآله : إن للقلوب إقبالاً وإدباراً فإذا أقبلت فتنقلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريسة .

١٧ - عَدَبِن يحبى ، عن عَدِبِن الحسين ، عن عَدَبِن يحيى بن حبيب قال : كتبت الى أبي الحسن الرَّضا عَلَيْتُكُمُ يكون على الصّلاة النّافلة منى أقضيها ؛ فكتب عَلَيْكُمُ : أيّة سأعة شئت من ليل أونهاد .

الم على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن الريان قال : كتبت إلى أي جعفر المستخطئ رجل بقض من المرام أون مسجد الرسول المنظمة أون مسجد الرسول المنظمة أون مسجد الكوفة أون مسجد الكوفة أو أون مسجد الكوفة أو أون منه المساجد حتى بجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف دكمة أن يصلي مائة دكمة أو أقل أو أكثر وكف بكون حاله ، فوقع المنظمة عن المناسنة فأمنا ان يكون تقصيراً من السلاة بحالها فلا يقعل ، هو إلى الور بادة أقرب منه إلى الشقصان

٢٠ - أحد بن عبدالله ، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن النمال المستعجل المستعجل ، عن علي بن أبي حزة قال : سألت أبا الحسن علي عن الراجل المستعجل ما الذي يجزئه في السافلة ؛ قال : ثلاث تسيب ان في القراءة و تسبيحة في الراكوع و تسبيحة في الراكوع و تسبيحة في السيحة في السي

## الم

## تقديم وتاخبرنوافس اقضائ نوافل اورنماز فاشت

ا- یسے پوچیا س شخص کے بارسے میں جوزوال کے وقت کا موں میں معروت رہنا ہوآ کی وہ ون کے اقل حصیب نوا فل پڑوں نے ، بال اگرف ما اناہے کہ وقت زوال منفول رہے گا۔ (مجبول)

٧- دا دى كېتا بىد يوم نىتى مكىيى ئەرسىل الله كىلىك ايكسىياد دنگ كانىمەنسىپكى اس پرايى پيالى سەپانى چېدركا كاجس برخميركا فرىھا بى مىغرىت ئەرد بىقىلەم كرد تىت جاشت آئىلى دكىت ئاد بېرى ، نداس سەپېلى بۇھى د دىدىلى ؟

۳- فرایا بونمازی دن بی تفایوتی بی ان کودن بی ادا کرو بجددات بی قفایوتی بی انجیں رات بی ادا کرو ، بی نے کہا دونوں وترر ارت بی اوا کروں فرایا بال وترکی نفایم بیشد مجالات

١٠٠ كسى في كم المرب ادبربيت مى أوافل قفدا يبي مي كياكرور

فرايا قضا بجالادً-

میں نے کہا وہ توہیت دیارہ ہیں

فراكيا اكفيل إداكرو.

یں نے کہا بھے توان کاششا دیجی یا دنہیں۔

نرمايا بينه تسكادك

را وی نےکہایں چارہاہ بیما درما ان ہیں نا فلہ نہیں پڑھیں۔ بیں نےکہا اللہ آپ کی حفا ڈٹ کرے۔ میں چارہاہ بیمار دیا۔ اب میں کیا کردں جیسکہ مجھے ان کا ششار بھی یا دنہیں ۔ حفرت نے فرایا تم برقضا نہیں کیونکہ مرمیش نشان نڈرٹ مے نہیں ہوتا۔ جب اس پیمرض غائب ہر توالنڈ اس کا عذر تھے ل کرنے والاہے

- ۵- نوایا ۱۱م محدبا قرطیرا سلام نے نوا فل میں نما ذشب کی قضا افضل ہے رات کی رات میں اوروں کی دن میں ، میں نے یوں تو دو و ترنمازیں ایک شب میں ہوجائیں گا-فوایا نہیں ، میں نے کہا پھڑے دو و ترنمازیں ایک شب میں ہوجائیں گا-فوایا نہیں ، میں نے کہا پھڑے دو و ترضا نوگ ، (مجبول) و نوایا ان میں ایک توقف جوگ ، (مجبول)
- ۱- پوچها گيا جس ک دن کی مناز قف ابوگئ بووه کب ادا کرے فراياجب چاپيد نواه بعدم فرب فواه بعدعشا در حن ) يس في وي از نامند نوست بيوگئ ميوکب ادا کر دفراه بعدم في او بعدعث در
- ۸- دادی نے ابوء را للّه علی السلام سے بیان کیا کما میرا کومنین علیما سیام نے ایک شخص کود می ما کہ سی کو فہمیں جا کے دقت رہا ہے۔ دفال کے بعد نما ذہا طف کے نما ذا انسال ہوت بہتے بہتے ہی ہے بہتے ہیں ہے۔ دفال کے بعد نما ذہا طف کے نما ذا انسال کا دفال کی نما ذا کو دفئے کیا خدا کچھے ذری کرے داوی کہتا ہے بیر نے ما شن کیا اور دشریا یا تو فرا کیا تم نے دیکی ما اس کوج سے فداک نما ذرہ کوروکا معفرت ابوع بگرا لللہ نے داوی ہے نہ نہ کوروکا معفرت ابوع بگرا لللہ نے دا دی سے ذرایا ۔ معفرت علی کا فرما نا اس کے رک جانے ہے ہے کا فرمنیا )
  - ١- فرايا دونون معزرات في كروسول الشرف فرايام كرنهاد جاشت برعت ب
- ۱۰ · بن پرچپا بعد طهرناز ونزک تف که تعلق ، فرایا جمیشه اسد ا د اگر د، جب بی قف مهر جائے۔ پس نے کہارات پس ا د اکرے کا تو دو و تربیو جائیں گی فرایا ایک توان میں قضا ہی بہرگ - (من )
  - ١١. فرايا المام محديات علياسلام بردات يوبسين وترناذين برفقة تقد (حن)
- ۱۱ فرایا ۱۱ م محمد با تر پلیر السلام نے جب تم پر دو دقر نمازی یا اس سے ذیادہ جمع مپر جائیں جیسے دہ قفا ہوئ ہیں ہرد و در دس کے در میان ایک نماز کا فاصلہ دو تاکہ و تر آخر کے پہلے کوئی نماز نہ رہے وہ اوّل رہے شروع کرورات کی قضا نمازسے ، اس کے بعد و تر روِّ ہو، حفر تن نے یہ بھی نزایا کہ ایک دات میں دو و تر بنہ میوں گی گر ہے کہ ایک ان پیسی قضا والی میوادر رہ بھی فرایا جب تم نما ذو تراول شب میں پڑھ وادر میونماز کے لئے کھوٹے مہو آخر شب میں تو بہل و ترفضا نماز ہو لپوری دات بس جب تم نما زبر حو تو وہ قضا والی موں جودات میں فرت ہوں ادر داش میں تمہاری آخری نماذ و تر ہو۔ (حن)
- ۱۳ میں نے حفرت کے کہا کہ ایک شنمس پرنا مند نماؤیں قضا ہیں اور وہ ان کی کرٹرے کی وج سے نہیں بنا سکتا کہ کتنی ہی توکیا کرے فرایا آتی پر ہے کہ ان کی کٹرت کی وج سے نہ تبا سے کرکٹٹی پڑی ہیں آو بقدراس کے علم کے اوا ہوجا ہیں گاریں نے کہا اگر وہ اوا کرنے پرف اور شہو ٹریا وتی کی وج سے ، فرایا اگراس کی بیمشٹولیت طلب معاش کے
  کے لئے فرور دی ہے یا کسی مومن کی حاجت براری ہیں ہے ٹواس پر کچے نہیں اور اگر کرٹیوی مشافل میں قضا ہوئی ہیں تواس پر تنفیا ہے ورن و دوڑ فیامت مستحق وقت ہوگا اور سندت رسول اللہ کا اللہ کا اللہ وکا ایس نے کہ اگر

रित भरंभा हिन्द हिन्द हिन्द हिन्द मान विदेश हिन्द हिन्

تمادر د ہوا درصد قرصے بھڑت خاموش ہے ہیر فرایا ہاں ۔ پیرصد قرصے ہیں نے کہا کیا صدقہ مے بقدراہی وست کے ادر کم سے کم ہر نماز کے ہے ایک مدکس سکین کوھے ۔ ہیں نے کہا، درکتنی نماز مل بھٹ فرمایا مبتنی قفاداس پرواجب ہیں بپرسکین کوایک مرصے دات ا ور دن ک ہر دورکعت کے برلے ایک ہم ، بیں نے کہا اگر تا در نہ ہم

فرما یا توات دن کی کل نما دوں کے برے ایک کدہ لیکن نما زیر سی افعنل ہے نما زیر سی افغنل ہے۔ (مجبول) مار فرمایی جا تاہوں کرنا مند المبعول مرب ہے اور برب جب بھی دیا جا کہے قبول کرلیا جا آ ہے۔ (من)

١٥- بهالت بعض اصحاب نے بیان کیا کرامام رضاعلیہ انسلام کوئی امراہم بیشن آتا تھا توٹالا نا شار ترک کردیتے تھے۔ دمن

۱۶ فرماً یا لوگون مرکیمی شوق پدا موتایه اورکیمی افسرد کا جب شوق موتونا مند پرصوا ورجب رخ و عرب امنرد کی بهوتومرت فریفد روسی

داد مین فامام رضا علیداند ادم کو تکها میرد اوپر نافشار ازی بی کب ادا کردن اید فرایا جب چاپو ون میس میادات ین دامیدول،

۱۸ و شیایا نا و ارخادین الک الک مقام بر برهی جامین ، مجد ایک جدگه کچه دوسری جدگد، بر سب مقام تیامت مے دور گواپی دس کے۔ دور گواپی دس کے۔

۱۹ میں نے ۱۱ م محدوبا فرعلیرا سلام کو لکھا کہ ایک شخص بجاپس نافسار نمازی مسجد الحوام المجدود کا ودسجد کو فعیں بڑھندہے تو اس کی ایک رکعت کئی گنا تواب ویا وہ بلنے گی اورکا فی جوں گی ان دس نما ڈوں کے لیم جواس پرچی بعثی دورکعنٹیں برابرہوں کی مورکعتوں کی یاس سے کچھ کم یا زیادہ ٹواس کی کیا صورت ہوگ ۔

حفرت نے جواب میں مکھا ہے اصافی محسوب ہوگا میکن اگر شماز میں کو تاہی ہوگی توریز دیا وقئ نقصان سے ذیادہ قرب ہوگی ۲۰ میں نے ۱ مام رضاعلیہ السام سے اس شخص کے متعلق لچھچا جو جلای میں ہوتواس کی ناصلہ کی کیا صورت فرایا قراکت میں میں تیں تسبیحات براسے اور رکوع مسجود میں ایک ایک بار راموق کا

#### ا دراک

#### ١٥ (صلاة النعوف) ١٥

١ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حدد ، عن الحلبي قال :
 سأل العبدالله علي المحدد المعوف ، قال : يقوم الإمام وتبعيى، طائفة من أصحابه
 فيقومون خلفه و طائفة بإ ذا. العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم و يقومون معه

فيمثل قائماً و يصلون هم الركمة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم يتصرفون فيمقام أم حابهم و يجيئ الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلى بهم الركمة الثانية م يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليم ، قال : و في المغرب مثل ذلك يقوم الإمام و تجيئ طائفة فيقومون خلفه ثم يصلى به ركعة ثم يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائماً و يصلون الركمتين فيتشهدون و يسلم بسنهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم و يجيئ الآخرون ويقومون خلف الإمام فيصلى بهم و يجيئ ويقومون

ممه ويصلَّى بهم ركمة أخرى ثمُّ يجلس و يقومون هم فيتمُّون ركمة أخرى ثمُّ يسلُّم

٢ - غذبن يحيى ، عن عبدالله بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عدالر عنبن أبي عبدالله بأصحابه عن عن عدالر عنبن أبي عبدالله عن أبي عبدالله علي الله على وسولالله على المحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف فقر أن أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاه العدو ، وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقره و أنستوا و ركع فركموا وسجد فسجدوا ثم استتم وسولالله عَلَيْكُ قائما وصارا لا نفسهم وكعة ثم سلم بعضهم على بعض تم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف وسولالله عَلَيْكُ فله فصلى بهم وكعة ثم شلم بعضهم على بعض على بعض

٣ \_ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن حاد بن عثمان ، عن أي بسير قال : صمعت أباعبدالله عَلَيَّكُم يقول : إن كنت في أرض عافة فخشيت لما أوسيعاً فصل على دابتك .

عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحدين على بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال مألته عن الأصر بأسره المشركون فتحضره السلاة فيمنعه الذي أسره منها ، قال : يؤمن إيماه .

و على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن على بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للمسلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنتر، أمَّ الكتاب وحدها أم نصلي على الرَّاحلة فنقر، فاتحة الكتاب والسورة ، فقال: إذا خفت فصل على الرَّاحلة المكتوبة وغيرها و إذا قرأت الحمد و سورة أحبُّ إلى المنا

(نام وَنَا اللَّهُ الْمُحَالِينَةُ الْمُحَالِينَةُ الْمُحَالِينَةُ الْمُحَالِينَةُ الْمُحَالِقَةُ الْمُحَالِقةُ المُحَالِقةُ الْمُحَالِقةُ الْمُحَال

ولا أرى بالَّذي فعلت بأساً .

٦ أحد بن على، عن على بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحن بن أبي عبدالله قال : سألت أباعبدالله على عن قول الله عن وجل أدفان خفتم فرجالاً أوركباناً ، كيف يصلي وما يقول إذا خاف من سبع أولس كيف يصلي ؟ قال : يكبرويؤمي إيماه برأسه.

## باقب نزرخون

ار میں فرام جعفر صادق علیدا سلام سے بوجیا تنا زخون کے متعلق افرایا امام کھڑا ہما وراس کے ساتھیوں کا ایک کروہ اسے اور دوہ اس کے دوہر میں کورے ہوں اور دوسرا گروہ تیمن کے مقابل رہے امام بھے ساتھ ایک رکدت تاز پڑھے بچر کھڑا اس بورا دراس کے دہ بھی کھڑے ہوں اور وہ دوسری رکعت پڑھیں اور ایک دوسرے پرسلام جیجیں ہی کا زخم کرک دہ بس اب بین اور درسری کھڑا ہوا ور دوسری رکعت اور دہ بس اب بین اور درسری رکعت برط ھی بین اور درسری رکعت برط ھی بین اس بیٹر جائے اور وہ کھڑے ہوکر دوسری رکعت برط ھی بین امان پرسلام بیٹر ھا اور اس کھڑا ہوا در وہ کھڑا ہوا در در کھڑا ہو اور ایک گرمہ آگراس کے بیچے کھڑا ہو اس کے اور وہ کھڑا ہوا در وہ کھڑا ہوا در ایک گرمہ آگراس کے بیچے کھڑا ہو اس کے ساتھ ایک رکعت برط ھے اور وہ بین اس کے ساتھ کھڑا ہوا در در ہی کھڑے ہوں اور دوسری دکھت اس کے ساتھ ایک رکعت برط ھے اور دہ ہی کھڑے ہوں اور دوسری دکھت اس کے ساتھ بڑھیں ہوام سے اور دوشری در میں اور دوسری دکھت اس کے ساتھ بڑھیں ہوام مے اور دوسری دکھت اس کے ساتھ بڑھیں ہوام مے بیکھ دوسرے ہوں اور دوسری دکھت اس کے ساتھ بڑھیں ہوام میں اور دوسری دکھت اس کے ساتھ بڑھیں ہوام میں اور دوسری دکھت اس کے ساتھ بڑھیں ہوام میں اور دوسری دکھت اس کے ساتھ بڑھیں ہوام میں دوسری دو

ا در ایا حضرت صادق علیراسلام فرعز وات دات المرتاع میں رسول الند ف اپندا محاب کرسا می نما ذخون اسس طرح پڑھی کہ اپنے امی اب کے دوحقے کے ایک گروہ کو تشمن کے مقابل رکھا اور ایک گروہ حفرت کے بچے کھڑا مہوا حفرت کے بیا کہ دو حفرت کے بیا کہ دو مقرت کے بیا کہ دو مقرت کے بیا تھ در دو کا دو تشمن کھڑے در ہے اور لوگوں نے بطور خود ایک رکعت پڑی اور ایک نے دو مرے کو سلام کیا اور اس کے بعد یہ گروہ تشمن کی مقابلے کو جلاکیا اور دو مراکد وہ حفرت کے بیجے ایک کھڑا اور سول نے ان کے ساتھ ایک در مراکد وہ دو مراکد وہ حفرت کے بیجے ایک کھڑا اور دوسول نے ان کے ساتھ ایک در مور کے دو مراکد وہ حفرت کے بیجے ایک کھڑا اور دوسول نے ان کے ساتھ ایک در مور کے دوسوں کو دوسوں کے دوس

FINITION STREET THE STREET THE PRINCIPLE OF THE STREET THE PRINCIPLE OF THE STREET THE PRINCIPLE OF THE STREET THE STREET

سلام نما ذتمام که اود وگول نے نبطور تو د دوسری رکعت پڑھی اور ایک دوسرے کوسسلام کیار

- ٣- فرايا اگرتم خون ك جگرم و اور چود كساه ن چراف يا ودنده كا خون م تواين چرباي پرس نا زرد ه ور اخ
- ۴- میں نے اس شخص کمتعلق پوچھا جے مشرکول فرقید کرایا ہوا ور مناز کا وقت ا جائے اور فید کرنے والامانع مید ، قرمایا وہ استارہ سے پاسے ارمونق )
- ۵- میں لے پوچھا اگر کمرک داستہیں مہوں اور مم نما ذکے ہے اترتے ہیں ایے مقامات پرجہاں بروعرب مہوں کیا نماز واجب ہم موادی ہے انرکز چھیں اور حمد وسورہ کے ساتھ پڑھیں فرما یا اگر خوف ہے توننا زوا جب سواری ہی ہر طرح اور دیوم تھی اس میں ہم کوئی خوف نہیں لین سواری میں پرطرح اور جوم تھی اس میں ہم کوئی خوف نہیں لین سواری می پر ریاح اور دوم )
- ار میں نے اس آست کا طلب بوجھا گرٹھیں فون ہو توبیادہ یا سوار، توکیے نماز پر شھے آپ نے بدن بتایا کہ درندے \_ یا چدر کا فوت ہو توکیے پر ٹھے نوایا تکبیر کے اور سرسے اشارہ کرے۔ دموثنی

#### ﴿باك)

🌣 (صلاة المطاردة والمواقفة و المساينة) 🕊 (٣)

ا على بن إبر اهيم بن هاشم القمى ، عن إبيه ، عمر وبن عثمان ، عن على بن عذافر ، عن أبي عبدالله على قال : إذا جالت العيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر .

٢ ـ على ، عن أبي مع ابن أبي عبر ، عن ابن أفينة ، عن زرادة ؛ وفضيل ؛ و غلامن مسلم ، عن أبي جعفر تَلَيَّكُمُ قال : في صلاة الخوف عند المطالادة و المناوشة يسلى كل أنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه و إن كانت المسايفة والمعانقة و تلاحم التنال فابن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه صلى ليلة صفين وهي ليلة البَريو لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلّا التكبير والتهليل و التسبيح والتّحميد والدّعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة.

" - عنه ، عن أبيه ، عن عبدالد بن المفيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أ أقل ما يجزى، في حد المسايفة من التكبير تكبير تان لكل صلاة إلا المفرب فإن لها ثلاثا . ٤ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و أحدبن إدريس ؛ و غلابن يحيى ، عن أحد بن غل جيماً ، عن حماً الله عن وحل أن تقصروا من السلاة إن خنتم أن يفتنكم الذين كفروا قال : في الرّ كعتين تنقص منهما واحدة ،

من يحيى، عن أحدين على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن سلاة الثنال ، فقال : إذا التقوا فاقتلوا فإن السلاة حينند التكبير و إن كانوا وقوفاً (٥) لا يقددون على الجماعة فالسلاة إيما .

7 - هذا عن أحد ، عن حدد عن حدد ، عن حريز ، عن ذوارة ، عن أبي جعفر عليه قال ؛ قلت له : أدأيت إن لم بكن المواقف على وضوه كيف يصنع ولا يقدد على الشرول قال : يتيمّم من لبده أوسوجه أومُعر فقد دابّته فإن فيها غياداً و يعلى و يجعل السنجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دادت دابّته غيرانه يستقبل القبلة بأدّل تكبرة حين يتوجّه .

٧- غلابن يحيى ، عن العمركي بن على ، عن على بن جعفر ، عن أخيه أبى الحسن عَلَيْ فال : سألته عن الرّجل يلقى السبع و قد حضرت العمادة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فإن قام يصلي خاف في ركوعه و سجوده السبع والسبع أهامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسدكيف يصنع ؛ قال : فقال : يستقبل الأسد ويصلي و يؤمي برأسه إيماه و هو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة .

باب گمسان کی جنگ میں نمٹ ز

ار فرمایا ا بوعید الندهایدا نسلام نے جب گھوڑے دوڑ رہے ہوں تلواریں چل رہی ہوں قوعرت دونکبیریں کا فی ہیں اور برکن ک حدا خریعے۔ احن ) न्यान्य किन्द्र स्थानिक स्थानि

۷- فرما یا حفرت نے کہ تماز خوف ایسی صورت میں جب کھسان کی جنگ بہورہی ہو مہر کھس نما زاشا ہے سے برطے جد مربی گرخ ہورہی گردست بدست ہوا وردشمن کا سا منا ہوتو اس طرح پر مصبی امیرا لمومنبن نے صفین میں اس دات ک جنگ میں پڑھی جو دیدات الہرم کے جنگ کہلاتی ہے۔ سب ساتھیوں نے فہروعم دمغرب وعشا کی منساز مرت کہر وتہایں تحمید و دعا سے دوا کی اور حفرت نے ان کواعادہ کا حکم نہیں دیا ۔ دحن ا

- سور ہیں بعض اصحاب سے سناجہاں تلوار میل مہی مہود ہاں نما زے لئے ایک تکبیر یا دہ کبیری کا فی ہی سوائے معسرب ک نما زے لئے کواس میں نین ہیں ۔ دحق )
- م. میرند مضرت ابوعبد الشرعلیال الم سے اس آیت کا مطلب بوجیا فرایا اگر کفار سے متنز کا خوت بہوتو دور کعت میں سے دیک دکھت کم کور (م)
- ۵- یر نووتت تنال تر و معنون برجیا فرایا اگر دونون مشکر ملے ہوئے لارہے ہوں تومرت تکبیرکا فی ہے اورا کر وناف مو ا درجاعت پر قادر نہوں تواشارہ سے پڑھیں۔ دھ ،
- ۱۱۔ میں نے اام محد باقرعلیہ اسلام سے کہا اگرجنگ ہیں وضوکر نے کا موقع نہ لے ذکیا کم سے درا سخالیہ کرنین پر اتر سجد درسکت ہو۔ فرا یا نمذر بن پر یا گھوڑے کے ایال پر تیم کہت بشرطیک ان برعنباد مہود اور نما ذیوھے اور سبحدہ کے ایال پر تیم کی اور قبلہ کی طرف نہ تھوے بلکہ جد حرکھوڑا گھوے اوھری پراسے نیکن تکبیر کے وقت روبقب لیمونا چاہیے۔ وہ )
- نوایا امام رضاعلیا سدام نے میں ہے مقابل شیرم و تبسل کے خلاف اورصورت بر بہوکدا گررُخ بھیرے گا اوستیر حملر کونے کا اس کوچلہ کے کشیرے خابل ڈٹا رہے اور کھڑے ہونے کا صورت یں مرے اشاکسے سے شا زبر لیسے ۔ اگر شیر کا سامنا قب لرے خلاف بو تو ہر ۔ وی

#### دِباب<sub>)</sub>

#### \$ ( صلاة العيدين و الخطبة فيهما )

ا ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبر ، عن مر بن أ ذبئة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر كُلِيَّكُمُ ؛ ليس في يوم الغطر والأضحى أذان و لا إقامة أذا نهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولابعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جاعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .

٢ - الحسين بن عبر ، عن معلى بن عبر ، عن الوشاء ، عن حادبن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر تَظَيَّلُمُ قال : لاصلاة يوم الفطر والأصحى إلا معإمام .

المبدين ، فقال : وكعتان ليس قبلهما ولا بعدهماشي ، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما العبدين ، فقال : وكعتان ليس قبلهما ولا بعدهماشي ، وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما انتى عشر تكبيرة ببد ، فيكبر و بفتتح العملاة ثم يكبر و يركع فيكون يركع بالسابعة ، وضعيها ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر و يركع فيكون يركع بالسابعة ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقر ، فاتحة الكناب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ، قال : وكذلك صنع رسول الله على المناف والخطبة بعد العلاة وإنما أحدث الخطبة قبل العمان و إذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبة بعد العلاق و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين برداً و يمتم شاتياً كان أو يينز ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى أفاق السماء ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله على يخرج إلى البقيم فيصلى بالناس .

٤ - عن بعي ، عن أحدبن على ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أي عبدالله عَلَيْتُ قال : قيل لرسول الله عَلَيْقَة بو مفطر أوبو مأسعى : لوسليت في مسجدك فقال : إنّى لأحب أن أبرذ إلى آفاق السماه .

٦ على بن عد ، عن سهل بن ذياد ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن جعفر ، عن أبيه النّفاء قال ، نهى رسول الله عَنْ الله أن يخرج السّلاح في العبدين إلّا أن يكون عدد حاضر[آ].

٢ - على بن إسباعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضل عبدالله عن الفضل عبدالله عن الفضل ال

ينع وحبه على الأرش

ا ـ الحسين بن عن ، عن معلّى بن عن ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليه سلمة ، عن أبي عبدالله عليه عبدالله عليه عبدالله عليه النّاس عمّ قال : هذا يوم اجتمع فيه عبدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل و من لم ينعل فإن له رخصة . يعنى من كان متنحّياً

٩ - على بن إبراهيم ، عن غل بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاه بن رزين ، عن غل ابن مسلم قال : سألتر عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من السلاة أيام التشريق ، قال : يتم السلاة ويكيس

١٠ - على بن يحبى رفعه ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُمُ قال : المَنْدَة على أهل الا مصار أن يبردُ وا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فا تسم يصاون في المسجد الحرام .

المسل الماشمي ، عن الحسن بن على بن عبدالله ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد بن الفضل الماشمي ، عن أبي عبدالله عليه قال : ركمتان من السنة ليس تسليان في موضع إلا المدينة ، قال : يصلى في مسجد رسول الله عَلَيْكُ في العيد قبل أن يخرج إلى المسلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن وسول الله عَلَيْكُ فعله .

## بالحب نمشازعب دین اور <u>خط</u>ے

ا فرایا ام مجد با قرطیه اسلام نیمیدا بفط ا در عید الاضی نماز کے ہے ا ذاق وا قامیت نہیں کیونکہ یہ ددنوں طاوی شمس کے وقت ہوتی ہی جب طاوع ہوتو نوگ نماز نہیں اور ان مشاز دوں کے نبل اور بعد کول نماز نہیں اور ان مشاز دون کے نماز نہیں اور ان مشاز دون کے ان نماز نہیں اور داس پر قضا ہے۔ دون ،

۲ مام محد با قریبی اسلام نے فرما پاکر نما زعید الفط اور عید الاضی امام ہی کے سا مقیم تی ہیں۔ (من )

۳ میں نے بوج ا نماز عیدین کے متعلق ، فرما یا دور کوت ہیں ان سے بہلے اور بعد کی نہیں ، اور ان نماز دوں کہ نے زا ذان سے بہلے اور بعد کی نہیں ، اور ان نماز دوں کہ نے زا ذان میں بھر سے درا قامت ، بارہ کہیں بہلے کے ، بچر کہیر کہ کرنما ذست وی کرے اقال سور یہ الحد دیرے بھر سور کہ والشمس مجر

#### ﴿ باکِ ﴾ ت(صلاة الاستسقاء)ته

ا على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن على بن أسلم ؛ والحسين ابن غلا ، عن عبدالله بن عامر ، عن على بن مهزياد ، عن في الله بن أبدوب ، عن أحد بن سليمان جيماً ، عن مر م مولى غلا بن خالد قال : صاح أهل المدينة إلى غلا بن خالد في الا ستسقا ، فقال لي : انطلق إلى أبي عبدالله المحتله مارأيك فا ن مؤلا قد صاحوا إلى ، فا تيته فقلت اله ، تقال لي : قلله : فليخرج ، قلت اله : متى يخرج جملت فداك قال : يوم الا ننين ، قلت : كيف يصنع ، قال يخرج المنبر بم يخرج بمشى كما بمشي يوم الميدين وين يديه المؤد ون أبديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المسلم سكي بالناس وركمتين بغير أذان ولا إقامة ، ثم يصعد المنبر فيقلب رداه فيجمل الذي على يمينه على يسبه على يساده والذي على يمينه ، ثم يصقبل القبلة فيكبر الله عائمة تكبيرة وافعاً بها صوته ، ثم يساده والذي على يساده غلى يدينه في بمينه في بالله مائة تسبيحة وافعاً بها صوته ، ثم يستقبل الناس عن يساده فيميات إلى الناس عن يساده فيميات إلى الناس عن يساده فيميات المنا بها صوته ، ثم يستقبل الناس في يديه فيدعو ، ثم يدعون فا تني لا رجو أن لا يخبوا فيحمدالله مائة تحميدة ، ثم يرفع يديه فيدعو ، ثم يدعون فا تني لا رجو أن لا يخبوا قال : ففعل فلما رجعنا [جاه المطر] قالوا : هذا من تعليم جعفر .

وفي رداية بونس فما رجمنا حتى أهمتنا أنفسنا .

٢ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله على الله على الله عن صلاة الاستسفاه ، فقال : مثل صلاة العيدين يقره فيها ويكثر فيها ك ا يقره وبكبر فيها ، يخرج الإمام وببرذ إلى مكان نظيف في سكينة ووقاد وخشوع رمسكن وببرز معه الناس فيحمدالله ويمجده ويثني عليه ويجتبد في الد عاه ويكثر من التسبيح والنهليل والتكبير ويسلي مثل سلاة العيدين دكمتين في دعاه ومسألة واجتهاد ، فإذا سلم الإمام قلب نوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيمن فإن النبي على المنكب الأيمن على الأيمن فإن النبي على الأيمن على الأيمن فان النبي على الأيمن على الأيمن على الأيمن فان النبي على الأيمن على الأيمن على الأيمن فان النبي على المنكب الأيمن على الأيمن على الأيمن فان النبي على الأيمن يحيى ، وفعه ، عن أبي عبدالله على الذي على النبي عدول النبي الدي على الأيمن يحيى ، وفعه ، عن أبي عبدالله على قال ؛ سألته عن تحويل النبي المناب المناب الذي على النبي عبدالله عن تحويل النبي المناب المناب المناب المناب المناب عن تحويل النبي المناب المناب المناب عن تحويل النبي المناب المناب المناب المناب عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله المناب المناب المناب عن تحويل النبي المناب المناب المناب المناب المناب المناب عن أبي عبدالله المناب المناب المناب عن تحويل النبي المناب الم

ورع كى بىل المنظمة الم

عَلَيْكُ ددا وَإِذَا استسقى فقال : علامة بينه وبين أصحابه بحوال المجدب خصباً . \* الله على دواية المالمنيرة قال : يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في العيدين في الأولى سبعاً دفي الثانية خمساً و يصلّي قبل الخطبة و يجهر بالقراءة و يستسقى وهو قاعد .

## باب نمئازاتشقار

۱۰ ابی دریز ج نحط ذده سے روز بیٹے تحدین فالدے ہاس طلب باداں کے بینے آئے اور تجے سے کہا حض ابرعبدا للہ ہے کہ معلم کریں کیا گری ۔ میں نے سفرت سے کہا۔ فرایا اس سے کہوشہر ہے یا پر تکا۔ یس نے کہا کہ - فرایا بیر کے دوزا بیس نے کہا ہم روزائی اس طرح بیرون شہرجا بین جیے نما ذعید کوجائے ہیں ا ذان دینے والے الاس کے کہا ہموں اس کی معلم بھوں بھر دورکعت نما زلین وا فامست کے پڑھیں ۔ پھر امام نبر بر جائے اور اپنی رواکو الش سے اور چو توگ اس کی وائم فرن بھوں اسٹیں بایش طرن وا لوں کووا بنی طرن ہو کو الش مور کہ بوکہ لبند اواز سے سونہ کی میروا بنی طرن وا لوں کی طرن مورکہ سون برکہ سون بہر سون میں اسٹر کے بھوط ف آن کی کے باند آ واز سے سونہ کہ بھوط ف آن کی کہا تھا انتخار میں اس میں میں اس کے واکر اس میں میں بیا تھا انتخار میں میں میں میں ہوگئے والے اس میں میں بھول کے اور ایک میں جھوا مام جعف رصا د تن واکرے اور سب لوگ و حاکم بی میں جھا میں برجی کا کام نہوں گا راوی نے کہا ہے وہ تعلیم ہے جوا مام جعف رصا د تن علیہ اسلام سے ماصل بہوئی - رقبول ب

۲ میں نے ابرعبد النزملیا اسلام سے نماز استسقار کے متعلق لوچھا - فرما یا وہ مشل نمازعیدین سے ہے اس ہیں قرات و تکبیر ہے جیسے عیدین میں ، وام نکلے اور کی بال ممکر پر پہنچ سکیند و و قار اور خضوع اور خشوع اور و لات و مسکنت کستے اور لوگ ہی اس مے ساتھ نکلیں ، ہیں وہ فداکی تحدوثنا کرے اور لوری قوج سے دعا کرے اور بکٹرت تین و تہلیل کے مہیر کچ اور عیدین کی نماز کو طوار و ما اور سوال کے ساتھ بوری توج سے برا سے اور جب امام سلام برا صفح کی آرا ہے اور اپنے ہیں کو المعرب و سول فرانسی الله علیہ بھے توابی کی کرمضرت وسول فرانسی الله علیہ و آلہ دسم ایس ہی کی کرمضرت وسول فرانسی الله علیہ و آلہ دسم ایس ہی کی کرمضرت وسول فرانسی الله علیہ و آلہ دسم ایس ہی کی کرمضرت و سول فرانسی الله علیہ و آلہ دسم ایس ہی کی کرمضرت و سول فرانسی الله علیہ و آلہ دسم ایس ہی کی کرمضرت و سول فرانسی الله علیہ و آلہ دسم ایس ہی کی کرمضرت میں دور میں ،

١٠ مين في الوقيد الله عليد السلام سه نسان استسقاك وقت ولهاس اللغ كمنعلق لوجها - فرايا به علامت حق فخدا كوتوشي

یں بد لفتے سے ایک موایت ہے کر نمازعیدین کی طرح نمازاست قارئیں پہل رکعت میں سات کبیری کھا ور دومری یس بائخ اور خبلہ سے پہلے نمسا زیڑھے اور قراکت بلندا وازے کرے اور بچر بیٹی کر طلب بادان کرے ۔ (مرفوع)

### رباث<sub>\*</sub>

#### الكوف)

ا - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عروبن عثمان ، عن على بن عبدالله قال : سمت أباالحسن موسى خَلِقَكُ يقول : إنه لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله عَلَيْكُ جرت فيه للان سنن أمّا واحدة فا نه لمّا مات انكسفت الشمس فقال النّاس : انكسفت الشمس فقال النّاس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله عَلَيْكُ فعمد رسول الله عَلَيْكُ المناس فعمد الله و أثنى عليه ثم قال : يا أينها النّاس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجريان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فا ذا انكسفتا أو واحدة منهما فعلوا ، ثم نزل فسلى بالنّاس صلاة الكسون .

الم المربح عن حريز ، عن ذرارة ؛ وغربن مسلم قالا : قلنا لا بي جعفو عَلَيْكُ : عن حريز ، عن ذرارة ؛ وغربن مسلم قالا : قلنا لا بي جعفو عَلَيْكُ : عنه الرياح والظلم التي تكون هل يسلمي لها ؛ فقال : كلَّ أخاويف السماء من ظلمة أوربح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن .

ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ؛ و غد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر تلقيل عن ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ؛ و غد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر تلقيل عن صلاة الكسوف كم هي دكعة وكيف نصلها افقال : عشر دكعات وأدبع سجدات تغتت السلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع وأسك بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حده وتفنت في كل دكنين قبل الر كوع وتطبل القنوت والركوع على قدر القراءة و الر كوع و السجود فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتى ينجلي وإن انجلي قبل أن تفرغ من صلاتك فاتم ما بقي و تجهر بالقراءة قال : إن قرأت سورة في كل دكعة فاقر ، فاتحة قال ، قال : قلت ، كيف القراءة فيها الفقل : إن قرأت سورة في كل دكعة فاقر ، فاتحة الكتاب ،

قال: وكان يستحب أن يقر، فيها بالكهف و العجر إلّا أن يكون إماماً يشقُّ على من خلفه وإن استطعت أن تكون سلاتك بادزاً لا يجنَّك بيت فافعل و صلاة كسوف الشمس أطول من سلاة كسوف القمر وهما سوا، في القراءة والرُّكوع والسجود.

٤ - غلبن يعيى ، عن أحدبن غل ، عن ابن أبي عمير ، عن جبل بن در اج ، عن أبي عبد الله يَلْتِكُم قال : قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : وقال أبو عبدالله يَلْتِكُم من فريضة .

ه ي عنه ، عن غدين الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلامين وذين ، عن غلا ابن مسلم ، عن أحدهما النفائة قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابد ، بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صلاة الكسوف قبل صلاة الليل .

 ٦ عند، عن أحدبن على ، عن حيّاد ، عن حريز ، عن زرارة ؛ و غلى بن مسلم ،
 عن أبي عبدالله ﷺ قال : إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء .

وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله .

٢ - غدبن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن غدبن عبد الحميد ، عن على بن الفضل الواسطي قال : كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أوالقمر وأنا واكب لاأقدر على النيزول ؛ قال : فكتب إلى صل على مركبك الذي أنت عليه .

# باك ياركسوف

ا۔ زیایا امام موسیٰ کا فلم علیدالسلام نے جب ابراہیم بن رسول الله کا انتقال ہوا توبین امرظا ہر بہوسے ایک ان میں سے سور ع کہن تھارسول اللہ سے فرزند کے مرف کی وج سے حفرکت نے حمدوثنا کے بعد فرمایا، لوگو چانداورسورج فعالی آیات میں سے र्भार हिन्द्र हिन्द्र

#### ﴿بات﴾

#### ت ( صلاة التسبيح) (١)

ا - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يسعيى العلبي ، عن هادون بن خارجة ، عن أبي يسير ، عن أبي عبدالله علي على الله علي على الله عليك الأأحبوك فقال له جعفر : بلى يادسول الله ، قال : فظن الناس أنه بعطيه ذهبا أو فضة ، فتشر ف الناس لذلك ، فقال له : إنّى انصليك شيئاً إن أنت صنعته في كلّ يوم كان خيراً لك من الله بنا وما فيها و إن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما أو كلّ جعة أو كل شهر أو كلّ سنة غغر لك ما بينهما ، تصلّى أدبع و كمات تبتدى فتر ، و تقول إذا فرغت : طبحان الله و العمدالله ولا إله إلا الله والله أكبر ، تقول ذلك خمس عشرة مراة بعد القراءة فا ذا ركمت قلته عشر مراات فا ذا رفعت وأسك من السجود فقل بين السجود تهد مرات فا ذا رفعت وأسك من السجود فقل بين السجود تبد عشر مرات فا ذا سجدت قلته عشر مرات فا ذا رفعت وأسك من السجود فقل بين السجدة الثانية قلت عشر مرات فا ذا سجدت الثانية فقل عشر مرات فا ذا رفعت وأسك من وسعون تسبحة في كل ركمة ثلاث ما بناتها بالنهاد وإن شت صليتها بالليل .

٧- و في رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عَلَيْكُمُ تقر و في الأولى إذا ذلولت ، وفي الرابعة بقل هوالله ذلولت ، وفي الرابعة بقل هوالله أحد . قلت : فما توايها ؛ قال : لو كان عليمشل ومل عالج فنوباً غفر [الله] له ، ثم نظر إلى ققال : إلى ققال المنابك المنابك المنابك .

وروي عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : تصليها باللّيل وتصلّيها في السّفر باللّيل و النّهاد وإن شئت فاجعلها من نوافلك .

٣ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحد ، عن أبان قال : سمعت أبا

عبدالله عَلَيْكُمُ يَعُول : من كانمستعجلاً يصلَّى صلاة جمغر مجرَّدة ثمَّ يقضى التسبيح وهو ذاهبُ في حواتجه .

٤ ـ أحد بن إدريس، عن غل بن أحد، عن على بن بسليمان قال: كتبت إلى الرجل عَلَيْكُم : ما تقول في صلاة التسييح في المحمل ؛ فكتب عَلَيْكُم : إذا كنت مسافراً فصل أ.

و على بن على عن بعض أصحابنا ، عن ابن محبوب دفعه قال : قال : تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر تُلَكِّكُ : ويامن لبس العز والوقاد يامن تعطّف بالمجد و تكر م به ، يامن لاينبغي التسبيح إلّا له يامن أحسى كل شيء علمه ، ياذا النعمة والطول ياذا المن والفضل ، ياذا القدرة والكرم أسالك بمعاقد العز من عرشك و بمنتهى الرّحة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التّامية (أأن تعلي على على وال على وأن تغمل بي كذا وكذا ، .

آ - على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن عبدالله بن أم القاسم ، ذكر ، عن حد مه عن أبي سعيد المدائني قال : قال لي أبو عبدالله على ألا أعلمك شيئاً تقوله في صلاة جعفر ا فقلت : بلى ، فقال : إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك : وسبحان من لبس العز والوقاد ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرام به ، سبحان من لاينبني التسبيح إلا له ، سبحان من أحصى كل شي علمه ، سبحان ذي المن والكرم ، اللهم إنتي أسألك بمعاقد العز من عرشك و منتهى الرجة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقاً وعدلاً من على على على وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا » .

٢ - على بن الحسن ، عن سهل بن ذباد ، عن على بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن مسادة جعفر كتب مسكين ، عن إسحاق بن مسادة الله على على الله عن الأجر مثل ماقال وسول الله عَنَا الله الجعفر ، قال : إي والله .

النام المنام الم

## باب نمازین

ا- فرابا امام جعفر صادق عليراسلام ف كرحفرت رسول فداف فرا اجتفر في ركياتم كون دون كياتم كوعلا مذكرون البيري المي المي ورست ركس جعفر في كها يا دسول التلافرور ديج ولاك في سجعا سونا يا چا فدى دين محلاً الله وك اس كه وجد سعورت كري فرا يس تهين ايس تهين ايس تجرودون كاكرا اگرتم فيرووز كرو قويد دنيا و ما فيها بين تميلك ملك يه بهر مهوكا و و اگر و و دن بين ايك با دكرو مك قوچ كذاه ان و و و الصوبين كي بهر مي كام و جا مركموت نماذ بيده و وي الكرم و اين كي المرب المي با دكرو مك قوج كذاه ان و و و الصوبين كي المرب المركموت نماذ بيده و وي معان بير و اين كي المرب المي و جب و كون مين جناؤ المي الله الله الله الله الله الله الكرم المي و جب و كون مين براؤ و ورس با دوب ركون مين المرب و برن الموب و مرب برن با دوب المي و برن با دوب المي و بين با دوب المي و بين المي و المي و المي و المي و دوب بين المي و المي

لیس چامپوتوریشازیں دن میں پڑھو چاہے دات میں ۔ (حن)

۷- فرابا حفرت نے پہلی دکعت بیں سورہ اڈا ڈلون نا الادع دوسری بیں والعاد یات تیسری بیں اڈ اجا دخعراللہ چوتی میں نشک میوالنٹر میں نے کہا تواب کیا ہے فرایا اگر ایک صحوا کے برابرگناہ جوں کے توبختے جا میں کے بھوٹ رایا یہ کہا تھ اور تہا ہے اصحاب کے بیے بیرنما ذرات بیں بڑھوا درسفریں دات دن ، چا میوٹوافل میں داخل کرفو۔

٣- فرایا حفرت نے بوکس کام میں ستجل دہ نما زجعفر طیار پڑھے بھوت بی میں متنا ہو آکمی ما جت کے دی جائے۔ (مجبول) مر بس نے اام علیا اسلام کو نما ذکتیری پڑھنے کے لکھا حفرت نے جراب میں لکھا اگر سا فرم آور پڑھ ہو۔

ه- ادركهو

و تكر م به ، يامن لاينبغي التسبيح إلّا له يامن أحصى كل شيء علمه ، يا ذاالنعمة والطول و تكر م به ، يامن لاينبغي التسبيح إلّا له يامن أحصى كل شيء علمه ، يا ذاالنعمة والطول باذا المن والفضل ، ياذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك و بمنتهى الرّحة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التّامية (٥) أن تصلي على على الرّحة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التّامية (١٠) أن تصلي على على و آل غل

الد فرا يا بين تهين ايك دعا تحليم ترا مهون من المرق و تقى ركوت كاسبده بين جا دُاور شيئ عن قارق مهوكه وسبحان من المبحد و تكرم به ، وسبحان من لا ينبني التسبيح إلّا له ، سبحان من أحصى كل شي ، علمه ، سبحان ذي المن والنعم ، سبحان ذي القدرة والكرم ، اللّهم أنتي أسالك بمعاقد العزم من عرشك و منتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك النّامة التي تمت صدقاً و عدلاً صل على على وأهل بيته من حروا الله من على على والمل بيته من حروا الله من على على المناب التنامة التي تمت صدقاً و عدلاً حلى على على وأهل بيته من حروا الله من المنابك التنامة التي تمت مدقاً و عدلاً حلى على على والهل بيته من حروا الله من المنابك التنامة التي تمت مدال والمنابك التنامة والمنابك التنامة والمنابك التنامة والمنابك التنامة و عدلاً على على وأهل بيته والمنابك التنامة و المنابك التنامة و التنامة و المنابك التنامة و التنامة و المنابك التنامة و المنابك و المنابك و التنامة و المنابك و المن

ے۔ میں نے بوچاکیا اجرہے نما زدب فرلمیار پڑھنے کا ۔ فرمایا اللہ تعالی وہی اجراسس کوسے کا جورسول اللہ نے فرمایا (اس کا بیان پہلی مدیث میں آچکا ) خداک فسم دسی اجرائے گا ۔

#### ﴿باكِ﴾

ن (صلاة فاطمة سلام الله عليها وغيرها من صلاة الترغيب) ١

١ - على بن على وغيره ، عن سهل بن زياد، عن على بن الحكم ، عن منسى المعناط ، عن أبي بسيرقال : سمعت أبا عبدالله على يقول : من سلى أدبع و كمات بما لتي مراة قل هوالله أحد في كل وكمة خمسون مراة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب إلاغفوله . ٢ - عداً من من أصحابنا ، عن أحد بن على ، عن البرقي ، عن سعدان ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله على أدبع وبين الله في كل وكمة قل هو الله أحد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب .

٣ \_ عدين يحيى با سناده رفعه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال ؛ من صلى ركعتين بقل هوالله أحد في كل ركعة ستّين مرةً انفتل وليس بينه وبين الله ذنب .

٤ على بن على ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرَّضا عُلِبَكُمُ قال : من صلى المغرب وبعدها أدبع ركمات ولم يتكلم حدّى يصلّي عشر ركمات يقر ، في كلّ ركمة بالحمد وقل هوالله أحد كانت عدل عشر رقاب .

٥ - عدُّةٌ من أصحابنا ، عن أحد بن على بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن على

ابن كردوس، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: من تطهّرتم أوى إلى فراشه بات و فراشه الله كمسجده فأن قام من اللّيل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه فإن قام من آخر اللّيل فنطهّر و سلّى على النبي سلّى الله عليه و آله لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إمّا أن يعطيه الّذي يسأل الله بعينه وإمّا أن يدّخر له ماهوخير له منه.

٢ ـ على بن على با سناده ، عن بعضهم كالله في قول الله عز وجل : • إن الشقة اللبل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ، قال : هي دكمتان بعد المغرب تقر ، في أو ل ركبة بغائمة الكتاب وعشر من أو ل البقرة و آية السخرة ومن قوله : «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرّحن الرّحيم الله واحد لا إله يعقلون عوضم عشرة مرّة قل هو الله أحد و في الركعة الشّائية فاتحة الكتاب و يعقلون عوضم عشرة مرّة قل هو الله أحد و في الركعة الشّائية فاتحة الكتاب و آجر البقرة من قوله : «لله ما في السموات وما في الأومن إلى أن تنعتم السورة . و خمس عشرة مرّة قل هو الله أحد ، ثمّ ادع بعد هذا بما شت ، قال : ومن واظب عليه كتب له بكل صلاة ستمائة ألف حجة .

٧ على بن على رفعه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إذا كان النّصف من شعبان فصل أدبع ركعات تقر، في كل دكعة الحمد وقل هوالله أحد مائة مر ق فا ذا فرغت فقل : واللّهم إنّي إليك فقير وإنّي عائذ بك ومنك خائف وبك مستجير ، وب لا تبدّل اسمى رب لانغير جسمى ، رب لانجهد بلاي أعوذ بعفوك من عقابك و أعوذ برصاك من سخطك وأعوذ بر حتك من عذابك وأعوذ بك منك جل تناذك أنت كما أننيت على نفسك وفوق ما يقول الفائلون ، قال : وقال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : يوم سبعة و عشرين من رجب نبي فيه رسول الله عَلَيْكُمُ من صلّى فيه أي وقت شاه اننتى عشرة ركعة يقره في كل دكعة بأم القر آن وسورة ما تيسر فا ذا فرغ و سلم جلس مكانه ثم قره أم القر آن أدبع مرات والمعودات الثلاث كل واحدة أدبع مرات فإ ذا فرغ و هو في مكانه قال : «لا إله إلّا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولاحول ولاقوة إلّا بالله ، أدبع مرات مرات ، ثم يدعو فلا يدعو بشي و إلّا الله في كل حاجة إلّا أن يدعو في جابحة قوم أو قطيعة دحم .

نمئاز ف اطب زہر راوعیرہ ار فرا يا حفرت في جو چار ركعت نما ز دوسو مرتب قل بهوالله ا مد ك ساخه بير ه مركعت بي بياسس مرتب توالله بروه كة وبش فع كاجواس كا ورفداك درييان بوكار ( تجبول) ٧- فرما يا جوميا دركعت نما زاس طرح بيشي كهر دكعت مين بجابس بارقل بوالندا حديد هي تواسي حكرسے نداسط كاكر اس ك كناه بخش ديئے جائيں گے- (مجبول) ۱۰ - فرما یا جوکوئی د درکعت نماز اس طرح برط *هر کربر رکعت میں سا می مرتب*رتل میرانند احد برجسے توب افضل ہے اص کے اور فراك درسيان كونى كناه بالىدرسيدكاء وم نوع) اله وايا المام دفنا عليها سلام جريما دمغرب عبديا دركعت تمازيده ادر بفي كام كدس دكعت اور يره اورس ركعت مي الحدوقل بيواللري عد توبدس فلام آزاد كرف كرابر بي كا ورصل) ۵ - ومايا الوعيد الله عليدا بسلام ن جوكون طيارت ك بعدايي بسترير سورة واليه موسط كاجيد ابنى مسجدي ادد المكر دات کوبیدار بروکرد کرخدا کرے تواس سے گذاہ بکھر جا پین گا در اگر آ ٹوشب بیں طہارت کرمے دورکعت نما زبڑھے اورما لٹندک حددتناكرے ادر محكردال محرر درود بھے توجوسوال كرے كا اللها سے عطاكرے كا يا بعينساسس كے لے ليك كا دخره كرف كام ( مجبول) ١٠ سيايا آي إن ماشية والبيك كم متعلق كروه ووركت مادسه بدرمنوب ببلي ركعت بس سوره الجدريده ادردس آيات سورة بقرك بيل اوربيه يات إن في خلق السموات و الأرض فلفوم يعقلون اوريدو بارتك بوالشراعد بط مع اور ركعت ثانيدي سورة جداية الكرى اورسوره بقرك الزي ايني . وله ما في السموات وما في الآرض سع المزى سوره ثك اوربيندره بارسورة قلي موالتربط هر مي والسلط دعا ما نگے جو کوئی اس کا وظیفر کسے اس کو ہرنما دے براے چھ ہزارج کا تواب ملسبے۔ ومرقوع )

 

### ربا<del>ن)</del>

#### ى(صلاة الاستخارة)،

١ على بن يحيى ، عن أحدبن على ، عن غلابن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمروبن حريث قال : قال أبو عبدالله تُلْبَيْكُ ، صل دكمتين واستخرالله فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البشة .

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمروبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا هم بأمر حج أوعرة أوبيع أوشراه أوعتق تطهر تم صلى دكعتي الاستخادة فقره فيهما بسودة العشر وبسودة الرعن تم يقره المعودة تين وقل هو الله أحد إذا فرغ و هو جالس في دبر الركمتين ، تم يقول : «اللهم إن كان كذا وكذاخيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري و آجله نسل على على و آله وبسره لي على أحسن الوجوه و أجلها اللهم و إن كان كذا وكذا شرا لي في دبني ودنياي و آخرتي وعاجل أمري و آجله فسل على على و آله واصرفه عنى ، دب سل على على و آله وأعزم لي على دشدي وإن كرهت ذلك أو

م عند الرسمي ، عن سهل بن ذياد ، عن أحد بن غين البصري ، عن القاسم بن عبدالرسمي المسلمي ، عن القاسم بن عبدالرسمي الهاشمي ، عن هادون بن خارجة ، عن أبي عبدالله علي قال : إذا أددت أمراً فخذ ست وقاع فاكتب في المرت منها : بسم الله الرسمي المرابع فلان بن فلانة افعله ، وفي ثلاث منها : بسم الله الرسمي المرسمي فلان بن فلانة لا تفعل ، نم ضمها تحت مصلاك مم سل وكعتين فا ذا العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل ، نم ضمها تحت مصلاك مم سل وكعتين فا ذا

فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مراة: وأستغيرالله برحته خيرة في عافية ، ثم استو جالساً وقل: واللهم خولي واخترلي في جميع أموري في يسر منك و عافية ثم اشرب يبدك إلى الرقاع فشوشها و أخرج و احدة ، فإن خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده و إن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله و إن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها .

٤ \_ غربن يعيى ، عن أحدبن غلى ، عن ابن فنسال قال : سأل الحسن بن الجهم أبالحسن غلب المعلم المعلم على ، عن ابن فنسال قال : سأل الحسن بن الجهم أبالحسن غلب البرأسباط فقال : ما ترى له \_ وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً \_ يركب البرأ و البحر إلى مصر فأخبره بغير طريق البر فقال : البر وأن المسجد في غير وقت صلاة الغريضة فصل دكمتين واستخراله مائة مرأة ، ثم انظر أي شيء يقع في قلبك فاعل به . وقال له الحسن : البرا أحب إلى له ، قال : وإلى الم

و على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أسباط ؛ وعلى بن أحد ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن على بن أسباط قال ؛ قلت لأ بي العسن الرضائي في : جعلت فداك ماترى القاسم البجلي ، عن على بن أسباط قال ؛ قلت لا بي العسن الرضائي في : جعلت فداك ماترى آخذ بر الوجراً . فإن طريقنا معوف شديد العطر ؛ فقال : اخرج براً ولاعليك أن تأثي مسجد رسول الله على وتعلي وكعتين في غير وقت فريضة ، ثم التستخير الله مائة مراة ومراة ثم تنظر فإن عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزا و جل : وقال الركبوا ومراة ثم تنظر فإن عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزا و جل البحر فاتمك فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن دبي لغفود رحيم ، فإن اضطرب بك البحر فاتمك على جانبك الأيمن وقل: بسم الله اسكن بسكينة الله وقراً بوقاد الله واهده با ذن الله ولاحول ولاقوا قالاً الله .

ور المحةطب وهي التي نزلت على إبر اهيم فأقبلت تدور حول أد كان البيت وهويضم الأساطين و رائعة طب وهي التي نزلت على إبر اهيم فأقبلت تدور حول أد كان البيت وهويضم الأساطين قبل له : هي من التي قال الله عز وجل : «فيه سكينة من رسكم وبقية عما ترك آل موسى و آل هرون • قال : تلك السكينة في التابوت و كانت فيه طنت تفسل فيها قلوب الأنبياء وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مم الأنبياء ثم أقبل علينا فقال : ما تابوتكم الأنبياء ثم أقبل علينا فقال : ما تابوتكم و ان الذي قال الله عز وجل : قلنا : الشارح ، قال الله عز وجل المحان الذي سخر لنا هذا وما كنّا له مقرنين الا و إنّا إلى دبنا لمنقلون

قا نه ليس منعبد يقولها عند وكوبه فيقع من بعير أودابة فيصيبه شيء با ذن الله ، ثم قال : فا ذا خرجت من منزلك فقل : ﴿ بسم الله آمنت بالله ، تو كلت على الله ، الاحول ولا قو ق إلا بالله ، فإن الملاكة تضرب وجوه الشياطين ويقولون : قد سمّى الله و آمن بالله وتو كل على الله وقال : لاحول ولا قو ق إلا بالله .

٦ - غربن يحيى ، عن أحدبن غلى ، عن على بن حديد ، عن مرازم قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيْنَ عليه وليصل أبوعبدالله عَلَيْنَ عليه وليصل وكعتين ثم ليحمدالله وليثن عليه وليصل على على على وأهل بيته ويقول : \*اللّهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني و دنياي فيسره لي واقدد و أهل بيته وإن كان غير ذلك فاصر فه عنى وسألته أي شيء أقره فيهما ؛ فقال : إقره فيهما ما شئت وإن شئت قرأت فيهما قل هوالله أحد و قال با أيها الكافرون .

٧ - على بن على ، عن سبل بن زياد ، عن غلابن عيسى ، عن عروبن إبراهيم ، عن خلف بن على مروبن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عماد ، عن أبي عبدالله كليت الله والله و قال : قال : قال : قال : قال : إذا أددت الأمر يفرق منتى فريقان أحدهما يأمرنى والآخر ينهانى ، قال : قال : إذا كنت كذلك قصل دكمتين و استخرالله مائة مر"ة ومر"ة ، ثم انظر أحزم الأمرين لك فافعله ، فإن المعبرة فيه إنشاء الله ولتكن استخارتك في عافية فإنه دبما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله .

٨ - على بن على رفعه عنهم عَالَيْ أَنَّه قال: لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضى فيه ولا يجد أحداً يشاوره فكيف يصنع ؟ قال: شاور ربَّك ، قال: فقالله ؛ كيف؟ قال له: أنوالحاجة في نفسك نم اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم و اجعلهما في بندقتين من طين نم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل . ويالله إنها أشاورك في بندقتين من طين نم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل . ويالله إنها أشاورك في أمري هذا و أنت خير مستشار ومشير فأشر على بما فيه صلاح وحسن عاقبة ، نم أدخل يدك فإن كان فيها نعم ، فافعل وإن كان فيها لا ، لا تفعل هكذا شاور ربك .

भ्र

نمئا زاستخاره

١- فرما يا دوركعت نماز برا كرا للر سه استفاره كرد، والملاحب في الله ي استفاره كبا اس كوفير ما من برا - دما

من كا فى جلام كلى تولام كلى المام في العام المن العابرين عليدا سلام جب ادا وه كرت في وعره ، خريد وفروضت إ علام ٢- فرما يا امام محد با ترعليدا سلام في كما ام فين العابرين عليدا سلام جب ادا وه كرت في وعمره ، خريد وفروضت إ علام آزاد كرن كا تودور كعت بما زاستخاره براحة اوران مين سور وحش اور دعن پراعة بجرمعوذ تين اور قل بحوالله

الاادر العالم ووور تعت ما واست الرسط الرسط الرمير من المراد والمسترا ورون برسط بهر عدين ادوى إواسد براست بناد براه بكة توبيي كركية باالله الرمنان الرمير الغ بهتر بودين ودنيا من يا بحلد وبدير مون مين تورشت ناذل كرمحروا ل محرك براور بهترين طريقه اورصن إمجام كساح الاسان كرف اورا كرفلان المربه وميرى دنيا و دبين والرف اور فيلديا بدير بوف بين توجه ما ول كرمحر والرفار براور الميت ف مح نيك بررس كا الرجاس

كوناكوارجا لول) ورميرے نفش كواس سے تعكيف مور رمن

س- فرما يا صادق آل محكر نے جُب كسى امركا ادا وہ كروتو چي بيب وان بين سے بين پر تكفو بسم الله الر حين الر حيم خير
من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعله اور دوسرے بين پر تكفو بسم الله الر حن الر حيم
خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تغعل ان پرچن كو پين معلى كے تيج ركھوا ور دور كعت نما زير حود
اس كے بدر سور ميں جا كر اور سور ترب كو واست عير الله برحته عيرة في عافية كيرا مح كر مير الده كر الده الدي الده الدي الده الدي الده الدي الله الده الدي الده كيرا من كي الده كيرا من كوري في بيس منك وعا نيسه

مراف و مرج اب با تقد مد گرار اورای برج نما او اگرمتوا ترتین برا معل می نکلین تواس کام کد کرد-بر وه پرچ اب با تقد مد گرد اورا کر ایک افعل نکلے اور دوسرالانفعل تو باین یک نکالوا ورجن ک اکثر اگرتین ستوا تر لانفعل نکلین تومذکر و اورا کر ایک افعل نکلے اور دوسرالانفعل تو باین یک نکالوا ورجن ک اکثر

بهواس برعمل كدد - ا ورجيط كوهو دُد واس سعد طلب نهيس - دمن ا

مر حن بن الجهر في الوالحسن عليهم السلام سے کہا۔ ابن اسسباط ا درم مراہ خصکی اور تری معرجانا چاہتے ہیں ہمیں تباسیک خشکی کا سفر بہتر سوگا با نہیں ۔ فرنا یا خشکی کا ، تم و ثنت نماذ و اجب کے علادہ کسی وقت مسجد میں آؤ اور دور کعت نماز مجا لا کر طلاب خرال شرسے کرد ، میچ عذر کرد تمہا سے دل میں کیا بات پیدا ہموتی ہے ہیں اسی بیعل کرو حسن نے کہا۔ میں توخشکی کا سفر ب ندکر تا ہموں ۔ فرایا۔ میں میں سامون ق

مرس نا برامحن علیه اسلام سے کہا میں آپ پر ف را مہوں آپ کی کیا دائے ہے ہیں نظی سے سفر کروں یا تری سے بہا وا داستنه بہت ذیادہ خطونک ہے فوا یاخشی کا راستہا تعتبار کردا ورمسی رسول میں جا کر دورکعت نما ڈپڑھوا ورسو مرب اور ایک باراستی رفت کہو ، می خور کر واکر تمہا ہے دل میں ٹری کا خیال الشرب برا کرے تو تری سے سفر کرو۔ ہمت بڑھا کروا بعدم اللہ مجربہا و مرسیبا این دبی لغفود و حیم ہے ، اگر دریا میں طوف ان آجائے تو دا بہی طوت کہدر کہ کر کہو بسم اللہ اسکن بسکینة اللہ وقر "بوقاد اللہ واحدہ ، با ذن اللہ ولاحول ا دا بنی طوت کہدر کہ کر کہو بسم اللہ اسکن بسکینة اللہ وقر "بوقاد اللہ واحدہ ، با ذن اللہ ولاحول ا ولاقو " الا باللہ بم نے کہا فدا ہے کہ مفاطت کرے بسکینہ کیا ہے فرایا ایک مہوا ہے وجنت سے چلتی ہے اس کی صوریت انسان کہ سی ہے خوشہ و دار میوا ہے ۔ بین ناول ہوتی تھورت ابراہیم برء وہ آئی ارکان بیت کے گرد جگر کھائے ون المالية المنظمة الم

فرایا صاوت آل محکرے جب تم میں سے کوئی کسی امرکا ادادہ کرے تو دورکعت نما زیڑھے۔ مچوج د ثنا مے داہم ہجالائے اور محوو آل محکر میرور و دیکھیے مچوکھے یا اللہ اگریہ امر میرے ہے بہترہے ڈیٹا و اکٹرت میں تواس کو میرے سے اکسان کر اور اگر مدہے تو مجے سے ہٹا ہے میں نے ہو بچا ان دورکعتوں میں کیا برٹھے فرایا قال ہواللہ اورقل با ایمہا د لکا فردے ۔ ( من )

، پی نے کہا اکٹراییا ہونا ہے کہ جب بیں کس کا ادادہ کروں تومیرادل دوفریق بن جا تآسیے ایک کہتھے کرودومراکہتا ہے مذکر د فرطایا اسی ما است ہوتو دو رکعت نما زیڑھوا ورایک سوا یک مزنب استخراللڑ کہو بچود کیھودوا مروں ہیں سے کمس امر مرجہتی رائے ہوئی - اگر ہوگئ ہے نواسے کروانشاء اللہ بہتری ہوگ اور تیراستخارہ سبب عافیت ہوگا ہا اوفات انسان کر بہتری یا بحد قبلع ہوئے ، اولا دمرنے ادربال جلٹ میں ہوتی ہے ۔ (ع)

کربہتری با مقطع ہوئے ؛ اولا دمرنے اور مال جلنے ہیں ہوتی ہے ۔ (ع) ویا است میں میری ہے ۔ (ع) میں نے کہا بعض اوقات ایدا بہزیلہے کہ انسان متورہ کے لئے کسی کونہیں با آ ابی صورت پر اللہ سے متورہ کروہ پوچھا کیے ، فرا یا اپنی حاجت کی نیست کرو بچرد ور تصلوایک برکل ملکو الدد وسرے پرنیم اور دونوں کومٹی میں بہبٹ کر گرفے بنا بو مجرد ورکعت نماز بڑھ کے ان دونوں کو اپنے دامن کے بچے رکھوا ورکہویا بیا اللہ انہی اُ شاورت فی اُمری هذا و اُ مجرد ورکعت نماز بڑھ کے ان دونوں کو اپنے دامن کے بچے رکھوا ورکہویا بیا اللہ انسان و مشیر فاشر علی ہما فید سلاح و حسن عاقبة ، مجم با کھی قال کرایک گولون کا او اگر نعم بھر تورد نہیں بہی بہار اللہ سے متورہ ہے ۔

وباب)

◊ ( الصلاة فيطلب الرزق )♥

١ .. غذبن إسماعيل ، عن الفصل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبن

ونهان بليه والمحافظة المحافظة المحافظة

مسكان ، عن غد بن على الحلبي قال : شكى رجل إلى أبي عبدالله عَلَيْتُكُ الفاقة و الحرفة في التسجارة بعد بسارقد كان فيه ، ما يتوجّه في حاجة إلاضاقت عليه المعيشة فأمره أبوعبدالله عَلَيْكُ أن يأتي مقام رسول الله على القبر والمنبر فيصلى ركعتين و يقول مائة مر : • اللّهم أنى أسالك بقو تك و قدرتك و بعز تك وما أحاط به علمك أن يسسرلي من النجارة أوسعها رزقاً وأعمها فضلا وخيرها عاقبة قال الرجل : فعملت ما أمرني به فما توجّهت بعد ذلك في وجه إلا رزقني الله .

٢- عدة من أصحابنا ، عن أحد بن غلب بن عيسى ، عن أحد بن أبي داود ، عن أبي خوة ، عن أبي جمع في أبي جوة ، عن أبي جمع في الله إلى النّبي في الله فقال : باد سول الله إن فوعيال و على دين وقد اشتد ت حالي فعلمني دعا ، إذا دعوت به رزقني الله ما أقضي به ديني وأسته بن به على عيالي فقال : يا عبد الله توسّنا وأسيغ وصورك تم سل وكمتين تتم الركوع و السّجود فيهما ، ثم قل : وياما جد ياوا حد يا كريم أتوجه إليك بمحمّد نبيتك نبي الرحمة ، يا على يا وسول الله إنتي أتوجه بك إلى الله وبيك و دب كل شي ، أن تصلى الرحمة ، يا على يا وسول الله إنتي أتوجه بك إلى الله و نتحاً يسيراً ورزقاً واسعاً ألم به على عيالى .

٣- عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن ابن أبي نجران ، عن صباح الحدّا، عن ابن الطبّار قال : قلت لأ بي عبدالله على في بدي شيء تغرّق وضقت ضيقاً شديداً ، فقال لي : ألك حانوت في السّوق ؛ قلت : نعم رت ، تركته ، فقال : إذا وجعت الله الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه فإ ذا أودت أن تخرج إلى سوقك فصل وكتين أو أربع وكمات تم قل في دبر صلاتك : \* تو "بت بلاحول منى ولا قورة ولكن بحولك وقو تك أبر واليك من الحول والقورة إلا بك فأنت حولي ومنك قورتني ، اللّهم فارزقني من فضلك الواسع درقاً كثيراً طبّباً و أنا خافض في عافيتك فا ينه لا يملكها أحد شيرك والى وعنك قواني تكريش نصف بيتك في المعالي المعالي المعالي المعالية والله وكنت أخرج إلى دكاني حتى خفت أن يأخذني الجابي في المعالية المعالية فقلت بأجرة دكاني وعاعدي شيء قال : فجاء جالب بمناع فقال لي : تكريش نصف بيتك فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كله ، قال : وعرض متاعه فأعطى به شيئاً لم يبعه فقلت فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كله ، قال : وعرض متاعه فأعطى به شيئاً لم يبعه فقلت له : هل لك إلى خير تبيعني عدلاً من متاعك هذا أبيعه و آخذ فضله و أدفع إليك ثمنه ، قال : وكيف لي بذلك ، قال : قلت : ولك الله على بذلك ، قال : فخذ عدلاً منها منه ، قال : فخذ عدلاً منه ، قال : وكيف لي بذلك ، قال : قلت : ولك الله على بذلك ، قال : فخذ عدلاً منها منه ، قال : وكيف لي بذلك ، قال : قلت : ولك الله على بذلك ، قال : فخذ عدلاً منها منه ، قال : وكيف لي بذلك ، قال : قلت : ولك الله على الله بدلك ، قال : فخذ عدلاً منها منه و آخذ عدلاً منها منه و آخذ عدلاً منها منها و الله وكيف لي بذلك ، قال : قلت : ولك الله على الله و آخذ عدلاً منها منها و الله و آخذ عدلاً منها و آخذ و الله و آخذ عدلاً منها و الله و آخذ عدا أله و الله و آخذ و الله و آخذ و الله و الله و آخذ و الله و الله و آخذ و الله و الله و الله و آخذ و الله و الل

فأخذته و رقمته وجاه برد شديد فبعت المتاع من يومي و دفعت إليه السّمن و أخذت الفضل فماؤلت آخذ عدلاً عدلاً فأبيعه و آخذ فضله وأدد عليه من وأس المال حتى دكبت الد والدريت الرقيق وبنيت الدود .

٤ \_ على بن إبراهيم ، عن أحدبن على ، عن على بن الحكم ، عن ابن الوليد بن

مبيح ، عن أبيه قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : يا وليد أبن حانوتك من المسجد فقل فيه ركمتين فقلت : على بابه ، فقال : إذا أردت أن تأتى حانوتك فابد بالمسجد فصل فيه ركمتين أو أربعاً ثم قل : ﴿ غدوت بحول الله وقو ته وغدوت بلاحول منتى ولا قو ته بلبحولك و قو تك بادب اللّهم أيتى عبدك ألتمس من فضلك كماأمرتنى فيسرل ذلك وأنا خافض في عافتك .

و عداة من أصحابنا ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عن بن المحسن العطار ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله تَلْبَيْنَ قال : قال لي : يا فلان أما تعد وفي الحاجة ، أما تمر بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة ، قلت : بلى قال : فصل فيه أربع ركمات قل فيهن ، فعدوت بحول الله وقو ته ، فعدوت بغير حول منى ولاقو ت ولكن بحولك يارب وقو تك أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله و أسألك أن ترزقنى من فضلك حلالاً طيباً تسوقه إلى بحولك و قو تك وأنا خافض في عافيتك » .

ا ٧- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله المحتلفة ا

دَ على بن عبدالله ، عن إبر أهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن أحد ، عن الحسن بن عروة \_ ابن أخت شعيب العقرقوفي \_ عن خاله شعيب قال : قال أبوعبدالله

عَلَيْكُ ؛ منجاع فليتوسَّأُ وليصلُّ ركعتين ، ثمُّ يقول : "باربُّ إنسي جائع فأطعمني " فإنه يطعم من ساعته .

# پانٹی نمئا زطاب رزق

ار ایک خص قصفرت ابوعبدالشرسه بین فقری شکایت که اور فاکست که بعد جهارت پس نقصان کی جس قدریس نے دیا دہ کوششس که اتنا بی دور کعت منا دیوس نے دیا دہ کوششس که اتنا بی دور کعت منا دیوس کی مسورت کہو میں اللّٰهِ آیی اُسالُک بقو تلک و قدر تک و بعز " تک و ما اُحاط به علمك اُن تیسسر لی من النجادة اُوسعها دد قاً واَعمها فضلاً و خیرها عاقبة

اس شركها بس في ايس إس كا اس عد بعدم يدف وكام كيا اللرف محص وفق ديا -

۱ر ۱۱م محدبا قرعبه السلام نے فرطا ایک شخص حضرت دسول خدا کے پاس آیا اور کھنے لگا بارسول اللہ میں بال بجوں والاہوں
اور مقروض ہوں میرا حال بہت خراب ہے کوئی ایس دعا تعلیم فرلیئے کرجب میں دعا مانگوں میرا قرض اوا ہوجائے اور
ایٹ ایل دعیال کی مدکر سکوں فرط السے بندہ خدا وضو کرکے دور کدت خالا پر رسے دکوع وسبود سے پڑھ اور میر کہر
یاما جد یا واحد یا کریم اُنوجہ الیک بمحد نبیت نبن الر جمة ، یا عمل یا رسول الله اِنسی اُنوجہ بلک اِلی الله دبیت و اُسال نفحة من نفحاتك
بالی الله دبیت و دب کل شیء اُن تصلیم علی عمل وعلی اُحل بیته و اُسال نفحة من نفحاتك
و فتحاً یسیراً ووزقاً واسعاً اُلم به شعش واُقش به دبنی واُستعین به علی عیالی

٣- يرت الدعبدالله عليه اسلام سه كها مير عباس جو كجه تفاده سب ختم بركيا اور سنت ننگ سه بسر موربي بي صفرت في من الرامين تمهاري كون دكان بي من كون جا و آوا بني في استهوار كلا ب قرايا جب تم كون جا و آوا بني وكان بين بيمن الورجا و و درك من المن برنا و جب تم باز اربين جا محوقو دورك من شازيا جا درك من الورك الورك و حدثما ذكور و درك من بعولك بعد منا ذكور و

وقو تك أبر ، إليك من الحول والقو ق إلا بك فأنت حولي ومنك قو تني ، اللَّهم فارزقني من فضلك الواسع رزقاً كثيراً طبِّباً و أنا خافض في عافيتك فإنَّ الإيملكها أحد عيرك

الله المناه المن

٣- حفرت نے وليدن بين سے پر چا تهادى دكان كمان م اس نے كمامسىد كدروان م بي قرايا جب دكان پر جانے كا اداده بو قريئ مسجد مي دو يا جا اركعت تما زير هو به كرو غدوت بحول الله وقو ته وغدوت بلاحول منى، ولا قوق بلب والله وقد تك بادب ، اللّهم والله عبدك التمس من فضلك كماأم تني فيسر لي ذلك وأنا خافض في عافيتك

۵ - حفرت نے مجھ سے فرایا کہا تم میرے کو کوئی ما جت نہیں رکھتے کیا تم مسجد اعظم کوفر ک طرف سے چی تہا ہے قریب ہے نہیں گزر نے ریں نے کہا ہاں گزر امہوں تواس میں جا درکعت نماز پڑھ کے کہور دمرس ،

فيهن أن بحول الله وقو ته ، غدوت بعول الله وقو ته ، غدوت بغير حول ميسي ولاقو ته ولكن بحولك بارب وقو تك أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله و أسألك أن ترزقني من فضلك حلالاً طيباً تسوقه إلى بحولك و قو تك وأنا خافض في عافيتك . ومن فضلك حلالاً طيباً تسوقه إلى بعولك و قو تك وأنا خافض في عافيتك . ومن فرايا جب كوفى مزورت بيش آك توواجب تماز كالعددوركت تماز برهو ادركهو .

اللهم أنسى غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني فادزقني دزقا حلالاً طيباً وأعطني فيما رزقتني المنبي غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني فلا فيما رزقتني المنبي غين بار برُّ عوميم دوركعت تماز برُّ عواورب ورتشهد كهو بحولالله و قو ته غدوت بغير حول منبي ولا قو قو ته ولكن بحولك بادب و قو تك و أبر واليك من الحول والقوق ، اللهم إنسي أسألك بركة هذا اليوم و بركة أهله و أسألك أن ترزقني من فضلك دزقاً واسعاً طيباً حلالاً تسوقه إلى بحولك و قو تك وأنا خافض في عافيتك

جركون مجوكا براس چاہيے كرونوكرك دوركعت ما دير عدادركي والشراسى وقت لعام دے كاير كلات تين باركبو بادب إنى جانع فأطعمنى •

#### وباك

#### ير صلاة الحوالج)يد

١ ـ على بن إبراهيم ، عن أحدبن على بن أبي عبدالله ، عن زياد القندي ، عن عبدالر عيم التسير قال : دخلت على أبي عبدالله عَلَيْكُمْ فقلت : جعلت فداك إنس اخترعت دعاه ، قال : دعني من اختراعك إذا نزل بكأمر فافزع إلى رسول الله عَنْ الله وسل ركعتين تهديهما إلى رسول الله عَلَى الله قلت اكيف أصنع ؛ قال : تفتسل و تصلي وكعتين تستغتح بهما افتتاح الغريضة وتشهَّد تشهَّد الغريضة ، فإذا فرغت من التشهُّدو سلَّمت قلت : •اللَّهمُّ أنت السلام و منك السلام واليك برجع السلام اللم صل على على و آل على وبلغ روح على منى السَّلَام و أرواح الأثمنَّة الصَّادقين سلامي واددد على منهم السَّلَام والسَّلام عليهم و وحقالةً و بركاته ، اللَّهم إنَّ هاتين الرَّ كعتين هدينة منى إلى وسولالله عَلَيْاتُكُ فأنبن عليهما ما أمَّلت ورجوت فيك وفيدسواك يا وليَّ المؤمنين ، مم تخرُّ ساجداً وتقول : \* ياحي يا قبوم ، يا حي لايموت ، ياحي لإإله إلَّا أنت يا ذاالجلال والإكرام يا أرحم الرّ احين ، أربعين مرَّة ثمُّ ضع خدُّك الأيمن فتقولها أربعين مرَّة ثمُّ ضع خداك الأيسر فتقولها أربعين مرَّة ، ثمَّ ترفع رأسك و تمدَّ بدك و تقول أربعين مراة ، ثم ترد يدك إلى رقبتك و تلوذ بسبّابتك و تقول ذلك أدبعين مراة ، ثمَّ خدلميتك بيدك اليسرى وابك أوتباك وقل : ﴿ يَا عَلَمْ بِالْسُولُ اللَّهُ أَشَكُو إِلَى اللَّهُ وَإِلَيك حاجتي و إلى أهل بيتك الرَّاشدين حاجتي وبكم أنوجته إلى الله فيحاجتي، ثمُّ تسجد وتقول: ﴿ يَا أَلَّهُ بِاللَّهِ . حَتَّى يَنقطم نفسك \_ صلَّ على عَدُو آل عَلَى وافعل بي كذاو كذاه قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : قانا الضَّامن على الله عز وجل أن لايبرح حتَّى تفضى حاجته. ٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عَلَيْكُم قال:

في الرُّجل بحزنه الأمر أوبريدالحاجة قال : يصلِّي ركعتين يقره في إحديهما قل هوالله أحد ألف مرَّة وفي الأخرى مرَّة ثمَّ بسأل حاجته .

٣ على بن يحيى ، عن أحد بن على ، عن على بن دويل ، عن مقاتل بن مقاتل قال : قلت للرَّ مَنا عُلِينًا ؟ جعلت فداك علَّمني دعاء لقضاء الحواتج فقال ؛ إذا كانت لك حاجة إلى الله عز وجل مهمة فاغتسل و ألبس أنظف ثيابك وشم شيئاً من الطيب ثم ابرذ تحت السّما، فصل ركعتين تفتتح الصّلاة فتقر، فاتحة الكتاب وقل هوالله أحد خمس عشرة مر ة، ثم تتسّها على مثال صلاة التسييح غير أن القراءة خمس عشرة مر ة فإذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مر ة ، ثم تسجد فتقول في سجودك : " اللّهم إن كل معبود من لدن عرشك إلى قراد أرضك فيوباطل سواك فا ننك [أنت] الله الحق المين اقص لي حاجة كذا وكذا السّاعة السّاعة ، وتلح فيما أددت.

٤ ـ عدة من أصحابنا، عن أحدين على ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي على المعز اذ قال : حضرت أباعبدالله عليه فأناه رجل فقال له : جعلت فداك أخي به بلية أستحي أن أذكر ها فقال له : استر ذلك وقل له يسوم يوم الأ ربعاه والخميس والجمعة و بخرج إذا ذالت الشمس وبلبس توبينا ما جديدين وإما غسيلين حيث لا يراه أحد فيصلي و يكشف عن دكبتيه وبتمطي بر احتيه الأرض وجنبيه ويتر، في سلاته فاتحة الكتاب عشر مر ان وقل هوالله أحد عشر مر ان فا ذا ركع قر، خمس عشر تمر ققل هوالله أحدفا ذا سجد قر أها عشراً فا ذا رفع وأسه قبل أن يسجد قر أها عشراً فا ذا رفع وأسه قبل أن يسجد قر أها عشرين مر " يصلي أوب لا و لين ، يا على مثل هذا فا ذا فرغ من التشهيد قال : "يا معروفاً بالمعروف يا أول الأو لين ، يا آخر الآخرين ، يا ذا القوة المنين يا داذق المساكين يا أرحم الر احين إنهي استريت نفسي منك بنك ما ما كان فأصرف عني شر ما ابتايت به إنك على كل شي، قدير " .

ه ـ وبهذا الإسناد، عن أحد بن على ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُمْ يقول : من توضّأ فأحسن الوصو، وسلّى وكعتين فأتم وكوعهما وسجودهما ثم جلس فأننى على الله عز وجل وسلّى على دسول الله تمكن الله عز وجل مطابقه فهد علب الخير في مظانه ومن طلب الخير في مظانه الم يحب .

الله المساعل السراح ، عن عبدالله بن وضاح ؛ وعلى بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان أبي إسماعيل السراح ، عن عبدالله بن وضاح ؛ وعلى بن أبي حزة ، عن إسماعيل بن الأرقط . وأمّه أمّ سلمة أخت أبي عبدالله تَلْقَصُّا قال : مرضت في شهر ومضان مرضاً شديداً حتى تقلدوا جتمعت بنوها شم ليلاً للجنازة وهم يرون أنني ميست فجزعت أمني على قتال لها أبو عبدالله تَلَقَالُ خالى : اسعدي إلى فوق البيت فابرذي إلى السماء وسلى على قتال لها أبو عبدالله تَلَقَالُ خالى : اسعدي إلى فوق البيت فابرذي إلى السماء وسلى

ركعتين فا ذا سلّمت فقولى : «اللّهم واللّهم إلى ولم يكشيئاً اللّهم وإنس أستوهبكه مبتدئاً فأعربيه ، قال : ففعلت فأفقت وقعدت ودعوا بسحود لهم هريسة فتسحّروا بها و تسحّرت معهم.

٧ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : إذا أددت أمراً تسأله دبك فتوضأ وأحسن الوضو ، مم صل دكمتين وعظم الله وصل على النبي عَلَيْكُ وقل بعد التسليم: "اللّهم إنها ألك بأنك ملك وأنك على كلّ شي قدير مقتدر وبأنك ماتشا ، من أمريكون ، اللّهم إنها أتوجه إلى الله أتوجه إلى الله أتوجه إلى الله أتوجه بك إلى الله ربك وربى لينجح لي طلبتي ، اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد ، ثم سل حاجتك .

٨ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحد بن على ؛ وأبو داود ، عن الحسين بن صعيد ،

عن فَضَالَة بِن أَيْوب ، عن معاوية بن وهب ، عن ذرارة ، عن أبي عبدالله على قال في الأمر يطلبه الطّبالب من ربه قال: تمد ق في يومك على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النّبي على الله الله الله المتسلت في الشّلث الباقي ولبست أدني ما يلبس من تعول من الثياب إلاأن عليك في تلك الثياب إزاراً ، ثم تصلي ركمتين فا ذا وضعت جبهتك في الرّكمة الأخير للسّجود هلّلت الله وعظ مته وقد سته ومجدته و ذكرت فنوبك فأقر دت بما تعرف منها مسمّى، ثم وفعت رأسك ، ثم الخاوضة بما شت وتسأله إيّاه وكلما سجدت الله مائة مر ق اللهم إلى الأدس ، ثم ترفع الإزار حتى تكشفهما واجعل الإزار من خلفك بن البتيك وباطن ساقيك .

٩ ـ الحسين بن عمر ، عن معلى بن عمر ، عن الوشاء ، عن أباز ، عن الحادث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا كانت لك حاجة فتوضياً وصل د نعتين ، مم أحد الله وان عليه واذكر من الآية لم ادع تجب .

م ، ﴿ ﴿ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَدِينَ عَلَى الْعَنْ عَمْرِ بِنَ عِبْدَالْغَرِيزَ ، عَنْ جَيْلُ قَالَ :كنت عند أُبِي عَبْدَ اللَّهِ تَلْقَالًا وقد قالت بالملحقة على وجهه ميّـتاً ﴿ وَقَالَ لَهَا : لَمِلَّهُ لَمْ يَمْتَ فَقُومَى فَاذْهُمَى إِلَى بَيْنَاكُ فَاغْتَسَلَى وَصَلَّى عَلَى وَجِهِهُ مَيِّنَاكُ فَاغْتَسَلَى وَصَلَّى

ركمتين و ادعي و قولي : • يامن وهبه لن ولم يك شيئاً جدّ دهبته لي • مرّ حرّ كيه ولا تخبري بذلك أحداً ،قالت: ففعلت فحر كنه فإ ذا هو قديكي .

# نزار حاجات

١- سين حفرت ا لوعبدالله عليه واسلام كى خدمت مين حاحزيودا اورعرض كى ، مين ني ايك وطا ايجا وكم بع فرطيا ابني إمجأ كوكيدور و، جب كونى امر مادف ميو تورسول الله سي فرياد كروا وردوركنت مازيده كررسول الشركومي كروس ف كهاكييد، ومايا شازواجب كَ دوركعت ثما وُرِي صوء جب تضهدوسلام يؤه مكولوكم وسير والكبم أنت السَّلام و منك السَّلام و إليك يرجع السَّلام اللَّهم صلَّ على على و آل على وبلغ دوح

على منى السَّلام و أدواح الأثبُّة الصَّادقين سلامي واردد على منهم السَّلام والسَّلام عليهم و رحمة الله و بركاته ، اللَّهم " إن هاتين الرَّ كعتين هدينة منَّى إلى رسول الله عَلَيْدُالله

فأنبنى عليهما ما أمّلت ورجوت فيك وفي دسواك يا ولي المؤمنين

كيم سجده بين جاكركهو . • ياحي يا قبنوم ، يا حي لايموت ، ياحي لاإله إلَّا أنت

يا ذاالجلال والإكرام يا أرحم الرّاحين عاليس باركهو-

پیروا بنا دخدا ده خاک پرد کواود بدکات چالیس بادکېور پیروا بال دخدا ده دکه کرمپالیس بادکېومپیرسسواتها کمان ابنا بإن برُها كرمِاليس باركه و كيربين دونول بانه گردن كلامندجا و ادرانگشت شبادت سے اشارہ كريم چاليس مرتب بديمات كهود كيرابتى واؤهى اسينے بايش باستى ميں كپڑكرد وك يا دونے والاں كاسى صورت بنا كہ ا ودكهو يا جمك يا وسول الله سِي شائليت كرّنا بيون التندس اورآب عاين عاجت ك اورآب ك المبيث داشدين سع اورآب لاكورى وسيله س إبنى حاجت ك ليم الله ك طوت نوج كرنا بول كيرسجده من جاكرك يا الله يا الله اليفسا عن معرفيل على محدوا ل محد ميرى فلان فلان حاجت بورى كرو ، قرايا العبدا للزعلية اسلام فيهت جلداس كا حاجت برائع كا- الجبول، ۲- فرما یا چکوئی رخیده رمیتام و ا ودهاجت برادی چاسیے تو دورکعت اس طرح برج سے کرمیلی رکعت میں ایکپزار بانقل مجاللٹ ادددوسرى من ايك بارير ص ميم رعا منظ - (مرفوع)

الاسمين في المام رضاعليدا لسلام سع كها يس أي بدندا بهون - أي تفاع عاجت يك الم وضاعليدا للم يعلم فواي وسدايا جب

کوئی طرورت بنیں اسے توشسل کرد پاکیزہ بہاس بہنوہ خوشہوں کا اوراسمان سے بیچے دورکعت نماز پڑھوسورہ حمد سے بعدسورہ قبل ہوا للٹرا حدبیث درد بار پڑھو بچرکوئ بیں جا کی اور پندرہ بار پڑھو، بچرنم اذت بہری کا طرح تمام کرو۔ پندرہ بارسبحدہ بیں بڑھوا درجب سلام پڑھو تورنپندرہ بار پڑھو بچرسجدہ بیں جاکرکہو۔

اللّهم أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهوباطل سواك فا نلك [أنت] الله المان اقض لي حاجة

بميرخدا سے اپنی حاجت بيب ان كرور

چرخازها جت بیں خلوص قلب سٹرط ہے اجا ہت د عامے ہے دوچے پی فرودی ہیں ادّل فون خدا میں معنا دوسے مل کا اس کی طرث رچے دہ کرنا ۔

" يا آخر الآخرين ، يا ذاالقوة المتين يا رازق المساكين يا أرحم الرَّاحين إنَّي اشتريت نفسي منك بثلث ماأملك فأصرف عنتي شرَّ ماابتليت به إنَّك على كلَّ شيء قدير » .

ه ر فرا یا جس نے پورا دهنوکیا اور دورکوت نماز پوسے رکون کسبجود سے پڑھی اور خدا کی جمد وشنار کی اور درول اور آل دسول پر درود بھیجا اور کھر اللہ سے اپنی ماجت کا سوال کی تواس نے بھیں کے ساتھ طلب ٹیرکی اور حس نے ایسا کیا وہ ماکام ندر ہا۔ دم ،

ار بین ایک باردم منان میں سخت بمیار مبوار بہماں کے کہ بمیاری ایسی بھادی پولگی کم بنوع شم ایک روز مشرکت کے لئے

الگئے کیونکہ انفوں نے مجھے مروہ خیال کیا۔ میری والدہ بہت بیٹرار تھیں بحفرت ابوعبدا اللہ نے کہا خالیجان آپ چھٹ پر
جاکر زیر آسیان دور کھٹ نازیر سے اور کچے یا اللہ تونے ہی بخت تھا درآ نجالیسک وہ بھے د تفالے اللہ میں تھے سے عاریناً

مجورا گئی بہوں انفوں نے ایس ہی کیا پس افاق مہوا۔ میں ان جہنے اور زناشتہ مالیکا اور سب سے ساتھ کھایا۔ (مجہدل)

، فرابا الم محد با فرعلياب لام نے جب تم كى امركا ارا دوكرو اور قداست ما مكنا چا بو تو لير را وضوكر كے دوركعت نماز يرطور اور حدوص الواق كے بعد كہو-

۸ - فرمایا ابوحبرد الله علیدالسلام نے اگر کوئی فداسے طلب حاجت چاہتاہے تو ایسکو چاہیے کہ ایک دو دساسی مسکینوں
کرکھانا کھلاسے، فی سکین ایک صاع نبوی اورجب رات آئے تو آخری تہائی دات بین عشل کرے اور فقروں کے سے بڑے
بہنے دسیکن اس باس میں باجا مرخ درم و ، مجر دو رکعت نماز بڑھے اورجب دوسری دکست کے سمجدہ میں جلے تو فعراک
تیس و تہلیل و تعظیم و تحمید کرسے اور اپنے گا ہوں کو یا وکرسے اورجن کے نام یا و آئیں ان کا اقراد کرے بچرسے اس طالے اور استحد اف استحد ہوگ ، مجم بھرج چاہد و عامائے اور سبحدہ میں اپنے وا فوز مین سے
مدا فرد اور یا تجامد کے یا نبنے اس طرح اسٹائے کہ کھٹنے کھل جائیں اور پہنے سے اپنی اذاد کوچ تراوں کے کھٹنے اور بنالی موری میں بیائے اور بنالی کھٹنے اور بنالی موری درک طرف سے کہ اپنی حالت ذریب کون کا میں بنائے ،

۹ ۔ فرمایا جس کوکرن صرورت بیش آسے وہ وضو کرے اور دورکعت نما دیا مصاور ضرا کی عمد دندا کرے اور خدا کی تعمد اندا

۱۰ میں حفرت ابوعبداللّٰدی فدمت میں حافر تھا کہ ایک حورت آئی اور کھنے لگی ہیں نے اپنے لڑے کو مُروہ سمی کرامس کے منہ کو ڈھک دیاہے ۔ فرمایا ٹ ایدوہ مذمرا ہو تو گھر جا اور عشل کرے دور کست نماز پڑھ اور دعاجی تعداسے کہو۔ اسے وہ فدات جس نے بچھے بیٹا بخت تھا حال لکہ وہ کچھ دیمااب بھرائٹی بخشش کی تجدید کرنے اس کے بعد اسے بلانا ڈ لانا اورکی سے یہ بات بسیان مذکرنا میں نے ہی کیا وہ دونے لگا ۔ (۹)

### رباب).

#### ى( صلاة منخاف مكروهأ)،

١ - عَلَى بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حَمَّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: كان علي عَلَيْكُمُ : إذا هاله شيء فزع إلى الصّدة ، ثم تلاهذه الآية : واستعينوا بالصبر والصّلوة ،

٢ - العسين بن على عن معلى بن على ، عن الوشاه ، عن أبان ، عن حريز ، عن أبى عبدالله علي قال : الله على على الله على الله على الله على قال : الله على الله على

THE THE THE PERSON OF THE PERS

أُعْلَظُ ثِيَابِكُ وصلٌ فِيهِما، ثمُّ اجتُ على كَبْتِيكُ فَاصْرِحَ إِلَى اللهُ وسَلَّهُ الْجَنَّـةُ وتعوَّدُ بالله من شرَّ الَّذِي تَخَافُهُ و إِيَّـاكَ أَنْ يَسْمَعُ اللهُ مَنْكُ كَلَّمَةً بَنِي و إِنْ أَعْجِبَتْكُ نَفْسُكُ و عشيرتك .

# باه. خالیف کینمسکاز

ا-فرايا الرعبد التفطيباك الم في مجب حضرت على عليدا ك الم كوك في فناك امرحاد ف موتا قرفازي فرادكة ادر أيست الاوت فراق - واستعينوا بالصبر والمسلوة رجهولي

۷- فرایا ابوعبد الند علیدا سلام نے اپنے گھر میں مسجد بنا و وجب تہدیکی امرکا فوت ہوتو تمہاے کروں میں جوسب سے زیادہ مو جھوٹے کیڑے ہول ان یں سے دو بہنو اور ان میں نماز پڑھو کھر ہے گھٹنوں پر چک کر خدا کے سامنے کو گڑا او اور جنت کاس ک کرد اور بہنا ہ مالگو اس سشر سے جس کا تمہیں جوت ہوا ور اس سے بچوکو خدا تمہادی زبان سے کوئی کار بنا ورد کا منے یا بر کر تم اپنی ذات یا اپنے تبیل کی بنا دیر کوئی فینے کی بات کہور (من)

### ﴿بالْ

\$(صلاة من أراد سفر أ)ب

ا - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن السّوطي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله على السّكوني ، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من وكعتين يركعهما إذا أزاد سفراً يقول : • اللّهم انسي أستودعك نفسي و أهلي و مالي و ديني و دنياي و آخرتي وأمانتي وخواتيم على • إلّا أعطاه الله ماسأل .

# بالك

## نمئاز اراده سفرك دفت

ار فرا یا ابوعبدالله علیدالسلام نے کردسول الله نے فرایا کی بندہ نے اپنے خاندان والوں مے ہے ان دورکعتوں سے بہترا پشا جانٹین نہیں چیوٹر اکرجب سفر کا اوا وہ کرے تو کمچ یا اللہ میں تیرے تو اے کرتا ہوں اپنے اہل دھیال اپنے مال ، اپنے دین و دنیا ، اپنی آخرت ، اپنی امانت ا وراپنے عمل کے انجام کو ، جویہ کھے گا اس کی ہر حاجت بچدی ہوگا ۔ (میمی ا

### ﴿ بِالْبُ ﴾

#### \$(صلاة الشكر)\$

المسرّاج، عن هادون بن خادجة ، عن أحد بن على ، عن عدين إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هادون بن خادجة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : قال في صلاة الشكر : إذا أنعمالله عليك بنعمة فصل ركعتين تقر ، في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هوالله أحد وتقر في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون و تقول في الرّكعة الأولى في دكوعك و سجودك ! \* الحدلله شكراً شكراً وحداً ، وتقول في الركعة الثّانية في دكوعك و سجودك ! \* الحدللة الذي استجاب دعائى و أعطاني مسألتى \* .

### بائ نمئازشگر

ار فرایا ابوعبدالتاعلیات ما زشکر کے متعنق، جب التر تمیں کو گ نعت نے قدد در کعت نماز پڑھو ہے۔
دکعت بین اندروتن ہواللہ اور دوسری بین انجدوقل یا ایمالیکا صندون اور دکعت اوّل کے دکوع وسیود
میں کہوا کی للٹرشکر اَ شکراً وجمداً دوسری دکعت کے دکوع وسیحد میں کمورم،
الحددلله الّذي استجاب دعائی و أعطانی مسالتی

الناب المناه الم

### ﴿ باب ﴾

ه( صلاة من أداد أن يدخل باهله ومن أداد أن يتزوج )۞

ا عدة من أسحابنا ، عن أحد بن غلاء عن ابن محبوب ، عن جيل بن سالح ، عن أبي بعير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لا بي جعفر الحكالية : جعلت قداك إنه رجل قد أسننت وقد تزو جت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا أدخل بها على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر الحكالية اذا دخلت فعرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لاتصل إليها حتى تتوضأ وتصلي وكعتين ثم مجدالة وصل على غلا وآل غلى ، ثم ادع الله و مرمن معها أن يؤمنوا على دعامك وقل اللهم ادرقني إلفها وودها و رضاها و وضني بها ، ثم اجع بيننا بأحسن اجتماع و أسر الثلاف فا تلك تحب الحلال و تكره العرام ، ثم قال : واعلم أن الإلف من الله و الفيرك من الشول من الشول

٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحدين على ، عن القاسم بن يحبى ، عن جد و الحسن بن راشد ، عن أي بسير قال : قال لي أبوعبدالله عليه الذا تزوّج أحدكم كيف يصنع على الأدري ، قال : إذا هم بذلك فليصل وكعتين ويحمدالله ، ثم يقول : « اللهم إنني اريدان أتزوج فقد دلي من النساء أعنين فرجا وأحفظين لي في نفسها وفي مالي و أوسعين وزقاً و أعظمهن بركة و قد دلي ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي و بعد ماتر .\*

مسلم ، عن أبي جعفر تَطَيَّلُمُ قال : من أداد أن يحبل له فليصل ركمتين بعد الجمعة يطيل مسلم ، عن أبي جعفر تَطَيَّلُمُ قال : من أداد أن يحبل له فليصل ركمتين بعد الجمعة يطيل فيهما الو كوع والسمعود ، ثم يقول : \* اللّهم إنه أسألك بعاماً لك بعاماً لك به ذكريا إذقال : «رب لاندري فرداً وأنت خيرالوارين اللّهم هب لي ذر ية طيبة إنك سميع الدّعاه ؟ أللّهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها فا ن قضيت في رحها ولداً فاجعله غلاماً ولا تبعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً » .

THE THE PROPERTY OF THE PERSON PROJECTS PROJECTS

# بالك

# تمازوقت مجسامعت واراده تزوريج

۲- زیا جب کون شادی کرنا چلے آو دورکعت نماز پڑھ اور حد فدا کے بعد کھے ، یا الله یں شادی کرنا چاہتا ہوں بس کھے عفت وال بی بائے ، جو میرے نفس ومال کی بہترین حفاظت کرنے وال ہو، وسعت وزق والی ہوا ور بلحاظ برکت عظیم ترمواس سے دادمانے عطافراج فعالی ہومیری زندگامیں اور میرے بعدر افراس ا

### ﴿باڭ

#### ۵( النوادر) ۵

ا \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عبر ، عن ابن أ دينة ، عن أبي عبدالله على ابن أ دينة ، عن أبي عبدالله على الله على الله

فرع كال جلدم

و ركوعهم و سجودهم ، فقلت : إنَّهم يقولون : إنَّ أَبِيُّ بن كعب رآم في النَّوم ، فقال : كذبوا فإن دين الله عز وجل أعز من أن يرى في النوم ، قال : فقال له سدير المدين أ جملت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكراً ، فقال أبوعبدالله المنظم : إن الله عز وجل لم عرج بنبيته عَلَيْهُ إلى سماواته السبع أمَّا الوليهن فبارك عليه و الشانية علمه فرضه فأنزل الله محلاً من نور فيه أدبعون نوعاً من أنواع النُّور كانت محدقة بمرش الله تغشي أيصار النَّاظرين أمَّا واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفر في الصَّفرة و واحد منها أعر فمن أجل ذلك احرات الحمرة و واحد منها أبيش فمن أجل ذلك ابيش البياس والباقي على ساير عدد الخلق من النُّوو والألوان في ذلك المحمل حلق و سلاسل من فضة ، ثم عرج به إلى السَّماء فنفرت الملائكة إلى أطراف السَّماء و خرَّت سجَّداً و قالت : سبوح قد وس ماأشبه هذا النَّوربنور ربَّنا ، فقال جبرميل عَلَيْكُم ؛ اللهُ أكبرالله أكبر ، ثم فتحت أبواب السماه و اجتمعت الملائكة فسلمت على النبي عَيْنَافَهُ أَفُواجاً وقالت : ياعل كيف أخوك إذا نزلت فاقره السَّالْم ، قال النبي عَبَّالله : أفتعرفونه ؛ قالوا: وكيف لانعرفه وقد أنحذ ميثاقك وميثاقه منّا وميثاق شيعته إلى يومالقيامة علينا وإنّا لنتصفّح وجوه شيعته في كل يوم وليلة خمساً بعنون في كل وقت صلات وإنّا لنسلي عليك وعليه ، [قال:] ثمَّ ذادني ربِّي أُربعين نوعاً من أنواع النُّور لايشبه النور الأولُّ والدني حلقاً وسلاسل وعرج بي إلى السماه الشَّانية فلمَّا قربت من باب السَّماه السَّانية نفرت الملائكة إلى أطراف السما، و خرات سجداً وقالت : سبوح قد وس دب الملائكة و الرُّوح ما أشبه مذا النور بنور ربنا فقال جبر عبل عَلَيْن : أشهد أن لاإله إلَّا الله أشهد أن لا إله إلَّا الله . فاجتمعت الملائكة و قالت : يا جبر يميل من هذا معك ؛ قال : هذا على عَلَيْكُ قَالُوا : وقد بعث ؛ قال : نعم قال النَّبي عَلَيْكُ فخرجوا إلى شبه المعانيق فسلَّموا على و قالوا: اقره أخاك السلام، قلت: أتعرفونه ؛ قالوا ؛ وكيف لانعرفه وقد أخذ مبناقك وميئاقه و مبناق شيعته إلى يوم الفيامة علينا و إنَّا لنتمغ ح وجوه شيعته في كلُّ يوم وليلة خمساً \_ يعنون في كلُّ وقتصلاة \_ قال : ثم والدني دبسي أوبعين نوعاً من أنواع النَّود لاتشبه الأنواد الأولى • ثمُّ عرج بي إلى السَّماه الثَّالَّة فنفرت الملامكة وخرَّت سجُّداً و قالت : سبُّوح قدُّوس ربُّ المالاتكة والروح ما هذا النَّور الَّذِي يشبه نور ربَّنا ؛ فقال جبر ميل عَلْمَا اللهُ : أشهد أن عَما رسول الله أشهد أن عَم أرسول الله . فاجتمعت

الملائكة وقالت: مرحباً بالأوال ومرحباً بالآخر ومرحباً بالخاش ومرحباً بالنَّاشر عَدْ خَيْرَ النَّابِيْنِينَ وَعَلَى خَيْرِالوَسِيِّينَ .

قال النبيُّ عَلَيْكُ : ثمُّ سَلَّمُوا عَلَى و سَأَلُونَى عَنْ أَحَى ، قلْت : هو في الأرسَ أفتعرفونه؛ قالوا: وكيف الانعرفه وقدنحج البيت المعمود كل سنة وعليه دق أبيض فيه اسم غدواسم على والحسن والحسين [والأعمة] عَلَيْكُ وشيعتهم إلى يوم القيامة وإنَّا لنبادك عليهم كل يوم و ليلة خمساً \_ يعنون في وقت كل صلاة \_ ويمسحون رؤوسهم بأيديهم قال : ثم ذادني ربسي أدبعين نوعاً من أنواع النور لاتشبه تلك الأنوار الأولى ثم عرج بي حُتَّى انتهيت إلى السَّماء الرابعة فلم تقل المالاتكة شيئًا و سمعت دويَّماً كأنَّه في الصدور فاجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماه وخرجت إلى شبه المعانيق فقال جبر تبل المجالي وعلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاحدي على الفلاح . فقالت الملاتكة : صوتان معرونان معروفان ، فقال جبرايل عَلَيْكُمُ : قد قامت العسلاة قدقامت الصلاة فقالت الملاتكة : هي لشيعته إلى يوم القيامة ، ثم اجتمعت الملاتكة وقالت كيف: تركت أخاك ؟ فقلت لهم : وتعرفونه ؟ قالوا : نعرفه وشيعته وهم نور حول عرش الله و إِنَّ فِي البيت المعمود لرقباً من نور [فيه كتاب من نور]فيه اسم على وعلى والحسن والحسين والأتمة و شيعتهم إلى يوم القيامة لايزبد فيهم رجل ُولا ينقس منهم رجل ُوإنَّه لميثاقنا وإنَّه ليقر ، عليناكل يوم جمة ، ثمَّ قيل لي : النَّفَم دأسك ياعَل فرفعت دأسي فا ذا أطباق السَّما، قدحُرِقت والحجبقد رفعت ، ثم قال لي: طأطاً وأسك انظر ما ترى فطأطأت وأسى فنظرت إلى بيت مثل يبتكم هذا و حرم مثل حرم هذا البيت لوألقيت شيئاً من بدي لم يقع إلا عليه ، فقيل لي : ياجل إن هذا الحرم وأنت الحرام ولكل مثل مثال، ثم أُوحى الله إلى : ياعل ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها وصل لربك فدني رسول الله عَلَيْمُ من صاد وهو ماه بسيل من ساق المرش الأيمن فتلقَّى دسول الله عُناكُ الما يده اليمني قمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ثم أوحى الله عز وجل إليه أن اغسل وجهك قايتك تنظر إلى عظمتي دم اغسل ذراعيك اليمني و اليسرى فايتك تلقى يبدك كلامي دم امسح وأسك بفضل مابقي فيبديك مناطاه و وجليك إلى كعبيك فا نني أبارك عليك وأ وطيك موطئاً لمبطأء أحدُ غيرك فهذاعلة الأذان والوضوء ، ثمُّ "

العام المنافظة المناف

. أوحى الله عزُّ وجلُّ إليه ياعَل استقبل الحجر الأسود وكبُّرني علىعدد حجبي فمن أجلُ ذلك صار التكبير سبماً لأن الحجب سبع فافتتح عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنَّـةُو الحجب،متطابقة بينهنُّ بحار النُّـور و ذلك النَّـور الَّذي أنزله الله على عَلَى عَلَيْكُ فَمِن أَجِل ذلك صار الافتتاح ثلاث مر ان لافتتاح الحجب ثلاث مراات فصاد التكبير سبعاً والافتتاح ثلاثاً ، فلمَّا فرغ من التكبير و الافتتاح أوحي الله إليه سم باسمى فمن أجل ذلك جعل بسمالة الرَّ عن الرَّ حيمُ فيأوَّل السُّورة ثمُّ أوحى الله إليه أن احدني ، فلمَّا قال ؛ الحمد لله ربُّ الثَّالِين ، قال ألنبيُّ في نفسه شكراً ، فأوحى الله عز و جل إليه قطعت حدى فسم باسمي فمن أجل ذلك جمل في الحمد الر حن الرحيم مر " بين فلما بلغ ولا الصَّالَين قال النبيُّ غَلَاللهُ : الحمد لله وب العالمين شكراً فأوحى الله إليه قطمت ذكري فسم باسمي فمن أجل ذلك جمل بسم الله الرُّحن الرُّحيم فيأوُّل السُّورة ثمُّ أُوحَى اللهُ عزُّ وجلَّ إليه اقره ياعَل نسبة ربُّك تبارك وتعالى: \* قُلْ هُواللَّهُ أحد الدالسمد الم يلد ولم يولد اولم يكن له كفوا أحده ، ثم أمسك عندالوحي فقال رسول الله عَنْ الواحد الأحد العسمد فأوحى الله إليه : لم يلد ولم يولد ولم بكن له كغواً أحد، ثم أمسك عنه الوحى فغال رسول الله عَنْ الله : كذلك الله كذلك [الله] ربَّنا فلسًّا قال ذلك أوحى الله إليه ادكع لربَّك ياعل فركع فأوحى الله إليه وهوداكم قل : سبحان ديني العظيم ففعل ذلك تلاماً ، ثم أُوحى الله إن ارفمرأسك ياعم ففعل وسول الله عَلَيْا الله عَنام منتصباً فأوحى الله عز "وجل" إليه أن اسجد لربُّك ياعل فحر وسول الله عَلِيْكُ سَاجِداً فأوحى الله عز وجل إليه قل: سبحان ربّى الأعلى فنعل ذلك علاماً مم أوحى الله إليه استوجالساً ياعم ففعل فلمَّا رفع وأسه من سجوده واستوى جالساً نظر إلى عظمته تجلت له فخر ساجداً من تلقاه نفسه لا لأمر ا مربه فسيم أيضاً ثلاثاً فأوحى الله إليه انتصب قاعماً ففعل فلم ير ما كان رأى من العظمة فمن أجل ذلك صارت الصلاة وكمة و سجدتين نمُّ أوحى الله عزُّ وجل إليه اقرء بالعمدلله فقر أها مثل ماقره أو لا فيمُّ أدحى الله عز وجل إليه اقر وإنَّا أنز لنا مفا ينها نسبتك ويسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة وفعل في الرُّكوع مثل مافعل في المرَّة الأُولى ثمَّ سجد سجدة واحدة فلمًّا رفعَ رأْسه تجلُّت له العظمة فخر ساجداً من تلقاء نفسه لا لأ مرا مر به فسيت أيضاً ، ثم أرحى الله إليه ارفم رأسك يا عَل نبتك ربُّك فلمَّا ذهب ليقوم قيل: يا عَل اجلس فجلس فأرحى الله إليه

يا على إذا ما أنعمت عليك فسم باسمى فا لهم أن قال: بسمالة و بالله ولا إله إلا الله و الأسماء العسنى كلّها لله ، ثم أوحى الله إليه ياغل صلّ على نفسك وعلى أهل بيتك فقال: الأسماء العسنى كلّها لله ، ثم أوحى الله إليه ياغل صلّ المنف من الملاتكة والمرسلين ملى الله على أهل بيتي وقد فعل ثم النفت فإ ذا بصغوف من الملاتكة والمرسلين و النبينين فقيل: باغل سلم عليهم ، فقال: السلام عليكم و رحة الله و بركاته فأوحى الله إليه أن السلام والتحية و الرّحة والبركات أنت و ذرّيتك ، ثم أوحى الله إليه أن لا يلتفت يساراً و أو لل آية سمعها بعد قل هوالله أحد و إنّا أنزلناه آية أصحاب اليمين و أصحاب اليمين و أصحاب الله عن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة و من أجل ذلك كان النكبير في السّجود شكراً و قوله: سمع الله لمن حده لأن النبي عملية عنه مع صحة الملاكلة بالتسبيح والتحميد و النهليل فمن أجل ذلك قال: سمع الله لمن حده ومن أجل ذلك صادت الركعتان الأوليان كلّما أحدث فيهما حدناً كان على صاحبهما أجل ذلك صادت الفرمن الأول في صلاة الزّوال بعني صلاة الظهر.

المسلى، عن عبدالله بن سليمان المامري ، عن أبي جعفر المسكم ، عن ويسع بن على المسلى، عن عبدالله بن سليمان المامري ، عن أبي جعفر المسلى الله عبدالله بن سليمان المامري ، عن أبي جعفر المسلى الله عشر وكعات ، وكعتين وكعتين فلما ولد العسن و العسين ذاد وسول الله على الله الله المسلم من الله عن أله تعضر هاملاتكة اللهل وملاتكة النها وفلما أمره الله بالتقصير في السغر وضع عن أمنه ست وكعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً و إنها يجب السهوفيما ذاد وسول الله عن المنه فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأو كتين استقبل صلاته .

" على بن إبراهبم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل بن در اج ، عن عامن الأحسى قال : دخلت على أبي عبدالله المنتخ وأنا أريدأن أسأله ، عن سلاة الكيل تقلت : السلام عليك يا ابن وسول الله فقال : و عليك السلام إي والله إنّا لولده وما نعن بذوي قرابته ثلاث مر ان قالها ، ثم قال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات المنتس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .

ع عن أو من المعاعيل المعاعيل المعاعيل المعاعيل المعاعيل المعاعيل المعاعيل المعاعيل المعاميل المعامين المعامين المعارض المعار

قر أبن يحيى ، عن على أحد ، عن السيّادي ، عن الفضل إلى قر أدفعه عن أبي عن على إلى قر أدفعه عن أبي عبدالله على المحسين والواحد ركعة فقال : إن ساعات النّهاد النتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس المنتا عشرة ساعة ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة و من غروب الشعق عسق ولكل ساعة د كعتان وللعسق دكمة .

٦ على بن على رفعه قال: قيل لأبي عبدالله عليه الم صاد الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسادافقال: لأن للكعبة ستة حدود أربعة منها عن يسادك و انتان منها على بدينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليساد.

٧ - على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفلي ،عن السكوني ، عن أبي عبدالله الله الله عندالله علما ، وقال : من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة دكمة فله عندالله ماشا، إلا أن يتمنل محرساً .

٨ - عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحدبن عجّر ، عن أبن أي نجران ، عن عبدالله بن صنان ، عن أي عبدالله بن صنان ، عن أي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن العبد يقوم فيقشي النافلة فيحجب الرسم علامكته منه فيقول : يا ملامكني عبدي يقشى مالم أفتر من عليه .

٩ - غدبن يحبى ، عن أحدبن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله غَلَيْكُمُ قال : شرف المؤمن صلاته باللّبل و عز المؤمن كفّه عن أعراض الناس .

الأشعري ، عن على بن عبد البياد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله تلك ليس له عمل هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله تلك قال : السلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها فا ذا فرغ منها قبضها ثم صعدبها فا ن كانت ممالا تقبل قبلت و إن كانت ممالا تقبل قيل له : ودّ ها على عبدي فينزل بها حسّى يضرب بها وجهه ، ثم يقول : أن لك ما يزال لك عمل بعنيني

ا المعلى العسن ، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن عجد الأشعري عن التداح عن أبي عبدالله الله الله أوسني فقال: عن أبي عبدالله الله أوسني فقال: لا تدع الصلاة متعدداً فإن من تركها متعمداً فقد برثت منه ملة الإسلام .

١٢ - غدبن يحيى ؛ عن على بن الحسين ، عن على بن أسباط ، عن عدبن على بن أب العسل على بن أبي الحسن عَلَيْ بن أبي الحسن عَلَيْتُكُمُ في قول الله عز وجل " • وهبانية ابتدعوها ما كتبناها

عليهم إلَّا ابتغاه رضوان الله ، قال: صلاة اللَّيل .

النمالية على من على من سهل بن زياد، عن غدبن الحسين ،عن بعن الطالبية بن على برأس المددى قال : سبعت الرسما المنافظة النمالة الن

المحسن بن شمر من من من من وياد ، عن غل بن الحسن بن شمرون ، عن عبدالله بن على الناس وقت الزوال إلا كان من الإمام للشمس ذجرة حتى تبدو فيحتج على أهل كان قرية من اهتم بسلانه ومن ضيعها

# با 99 گوادر

ار الجعبدالله عليداسلام فے فرایا یہ نواصب کیابیان کرتے ہیں۔ یمی فیک میں آپ فندا ہوں کس بارے میں فرایا اذان ،
دکورہ اور سجدوں کے باور میں، میس فے کہا وہ کہتے ہیں کہ آب بن کعب فی خواب میں ایسابی ویکھا تھا۔ فرایا جوٹے ہیں
النڈ کا دین اس سے برتر ہے کہا سے تواب ہیں کوئ دیکھے (یہ سب بزرید وی ہوتا ہے سعیر میر فی نے کہا فررا اس کا
توفیح فراہیئے۔ حقرت نے فرایا جب خدا نے اپنی کوسات آسا فوں پر معرائ دی توبیع اس برحض کے برکت وی اور
اور دوسرے پر فرائف کی تعدیم دی ، بس نا ذل کیا اللہ نے ایک محمل فورکو، جس میں چالیس فیم کا فورتھا۔ موزقہ عوشس
الشری طون لوگوں کی انکھوں پر چھا یا جو ایک ان میں فرروزی کا متعاجب کی وج سے دوسرا مرخ تھا جس کا
و جے سرتی بھیں ایک سفید متعاجب کی وج سے سفیدی بھیلی یا تی اور دنگ برنگ کے فرد تھے اس محمل ہیں طبقے تھے احد
و جے سرتی بھیں ایک سفید متعاجب کی وج سے سفیدی بھیلی یا تی اور دنگ برنگ کے فرد تھے اس محمل ہیں طبقے تھے احد
جا ندی کا زنجریں بھراور اوبر گئے اس فورگ شندید بھی ویکھ کر الماکھا طرات آسمان کی طرت بھائے اور سبحدہ میں گربز

زعه زيم المناه ا

ادد کینے لکے سبوح قدوس بہ نورہ ہمائے رب کے نورے کس قدر زیادہ مشاب ہے ۔ جرئیل نے کہا۔ المتداکبرہ المتداکبرہ المتداکبرہ المتداکب محرکہ سام کیا اور کہا۔ اے محد کم مرکب اور کہا۔ اے محد کہ سبان نوں کے در دا ذرے کھل گئے اور ملا کہ جمع ہوئے۔ امھوں نے جو ق درج ق حفرت کو صلام کیا اور کہا۔ اے محد کہ بہر کا گہر ہم کیے مرب زمین بر جانا تو ہم اماسلام کہنا حضرت نے فرایا کیا تم استین جانے ہم مور در بہر بہائیں حالانکہ آپ کے متعلق اور ان کے شیعوں کے متعلق مہر سے تیا دت تک کے لئے جہدلیا گیا ہے ہم عور سے دیکھتے ہیں ان کے شیعوں کو ہر دن اور دات میں با نچے مرب بدین ہم شاور ان کے ایس میں کے اور اور ذیا دہ کئے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کئے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کئے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور ذیا دہ کے جو بہلے اور وں سے الگ تے اور در بے دیا ہے در سے اسما فرن پر در کے جو بہلے اور وں سے الگ تھے اور در کیا دہ کے در اور در بے دیا ہے در سے اسما فرن پر در کے جو بہلے اور وں کے در کے دور کیا دور کے دور ک

پوس اسهان دوم ے دروانے بی قریب بہنچا تو الدی ایک دید کا دیر اور برہا کے اور سجدہ میں گر کر کھنے لگے۔
سیوٹ تدرس ارب ا ملائکہ والدوں اید فراکہ ہمائے دید کے ذرجے کشا شاہدے ہی جربی نے دوبا رکھا اشہدات کا ادارا ادا انذہ بس ملائکہ جی ہوئے اور کہا ۔ اے جرش بہ آپ کے ساخہ کون ہے انفوان نے کہا بیر محکومیں ملائکہ نے ہوجیا ایسی میں معلومی کہا ۔ ہاں حضرت نے فرایا ۔ بھروہ ایک تیزو مشاد چوپائے کی طرح نمائے کی کوسلام کیا اور کہا اپنے ایس میان کے اور اسلام کیا ۔ میں نے کہا تم ان کے اور اسلام کیا ۔ میں نے کہا تم ان کے اور ان کے شیعوں کے متعلق عبد لیا گیا ہے۔ ہم غورسے دکھتے ہیں ان کے شیعوں کے جبروں کودن میں بارخ بارلین یا نور ان کے نبروں کودن میں بارخ بارلین یا نور ان کے نبروں کودن میں بارخ بارلین یا نور ان کے نبروں کودن میں بارخ بارلین یا نور ان کے نبروں کودن میں بارخ بارلین یا نور ان کے نبروں کودن میں بارخ بارلین

نے کہا وہ زین پر بیں کیا تم ان کوپیانے مو

ا محول نے کہا گیے دبہجا ہیں جبکہ ہرسال بہت المعہ درسہایا جا گاہے اوراس پرسٹید بروہ ہوتاہے جس پر مکھا ہوتاہے محدٌ ، علّ ،حسّ وحمیّن ا درا ن محسنی وں کے نام جرقیا مست ہونے والے ہیںا ودہرسال جح کرتے ہیں اودان کو مبادکہا و جستے ہیں اور دن سان میں بانچ بارلین ہرنما ذکے وقت جب وہ اپنے ہا تھوں ہے اپنے سرول کا مسح کرتے ہیں جسر اللّہ نے چالیس فنم کے تورا ورج کہلے نودوں سے مشاہر دیتے۔

مير في جِي آسان بر عد كم بها للكرف كي مركبا عين ف ايك آوادس كي اوسينون كاندر سانكل ب

از عان بلد المنافقة ا

بعر الم کرجع مہوئے اور آسمان کے درواڑے کھے اور میری طرف ایک صورت آن اور جرشی نے کہائی مل العسلوة و بار اوری علی الفلاع دوبار اوری علی الفلاع دوبار کی میں میں نے کہا کہا ان کو جانے ہوا اصور میں اوری علی الفلاع دوبار کی جانے ہوا تھوں کے اور اوری علی الفلاع دوبار کی جانے ہوا تھوں کے کہا ہم ان کوا وران کے شیعوں کو جانے ہیں وہ نور ہیں گرو حرش الی بیت المعود ہیں ایک ٹورکی چا در سیعی پر ٹور کی تھے دیں ہونے والے مذان کی تصویر ہے اس پر ایکھ میں نام محرار علی احسان وصین کے اوری آئمتہ اوران کے شیعوں کے جو قیا کہ ہونے والے مذان میں سے کوئی کم ہے نہ ذیارہ ہ

اورب بارامیشان ہے۔

مع مجے سے کہا گیا اے فرا پناسرا مفادیں نے سرا مفایا دیکھا کہ اسمان کے طبقات مجت کھے جی بہت ا کا گئے جی مير في سه كها و يكنو تمالت مرميكيله ين ديكا كالك گوب تماك بيت الذي طرح الداس وم مي وي اي حدم ہے اگر کمی چیز کو ہا تھ سے چھوڑوں تو تھیک فان کعبد برگرے ۔ بھر می سے کہا کیا اے محک بہر حرم ہے اور تم صاحب حرمت موا دربرورك ايدافل بوتى يدريواللندندوى كلا محكرما دك قريب بوا ورابي بالسعده كودهوة ادديك كروا ورابيغ رب كا خار برهو ، بس رسولُ الندمادي قريب تسه ساور ايسجشم به وورش ك وابن جانب بمتلب - رسولُ الثلث اس كابا ف داب بات بين اس ك دفوس باف داب بات ساد كماكياب محوفدان دى كاكرابيت منه دهو وكيونكرتم ميرى عقلت كالود ديكيف مواددابنا وابنا ادربايان بانته دعوة كيونكمان ستمميرا کلام بینته بوا دراین با ی کی بقدتری سے سرکا ادر د دنوں پیروں کا تخنون تک مسے کروریں تم کوبرکت دوں کا اور ليه مقام بر اجا و سكاجها سكون نهيس كياء به به علىت اذاك ووضوى بيرخداف وى ك المعتمد استقبال كروج واسود كا ورميرے جا يوں ك تعداد تعدمطابن تكيير يون اس الت تكييري سات موين كيونكر جاب سات بي اور جا إول ك انقطاع برانستناح كرواس ليع جه موسة اورجاب مطابق بي ان محار نور مع وان محد درميان بي اور يدوه ويس چونخدېدنا دل کياگيا اس سے انشستاح تين بارسواريونکدانشتاح جب تين بارسواريس تکبيري سات ميريتي اود ا نسستان فرات تین بادم وا رجبت کبیرسے فارغ بوسے توالنڈنے وحی کی کرمیرے نام سے مشورع کرورہی بہم اللہ سسے ا فانه موارا ولسوره مين بوالله في وى كاميرى جدكرور حضرت في كها- المحد الميدرب لعالمين اوراب ول مين كم شكراً پس فدا نے وی کی ۔ لے محرر تم نے میری عد کو قطع کردیا - اب میرانام لو ۔ اسی سے الحمد میں الرحمٰ الرحم آیا - جب حفرت ولاالفاتين تك بيني أواذرا وشكر فرايا الحد للشرب العالمين بجرخدان وى ك العامرة غيرب وكركوقطع كرديا لبذا بحرميرانام لواسى يخسوره حمدك بعددوسر يسسوره مع اغاذبين بهم المثرا لرحن الرحسيم بإحاجانا ہے۔اللہ نے کھروی ک - اے محکد است رب ک نبت کا افرار کروادر کہونل مواللہ اصراللہ العمدم بلدولم لولا ولم يكين لاكفواً الد، اس ك بعدوى دك ي حضرت في الواحدا لاحدالعمد ، يم وى م يلدولم لولد

دلم یکن لؤکفواً احد اس کے بعدودی دک گئ حفرت نے کہا الواحد الاحد انسمد مجروی ہوئی لم بلدولم اولدولم کئن لؤکفواً احد اس مجروی ہوئی لم بلدولم اولدولم کئن لؤکفواً احد اس مجروی ہوئی ارتباء مجروی ہوئی ارتباء محروی ہوئی اے محد سرا شاف و رکوع کرو، مجری الشرف دی کی سسمان ربی العظیم، حفرت نے بین بارکہا، مجروی ہوئی اے محد سرا مطاف و مخرت کوئی مرا مطاف و مخرت کوئی مرا مطاف و مخرت کے خدائے وی کی لاے محکم ا بینے دب کوسم مدہ کر و بس دسول سبحدہ میں گئے خدائے وی کی کہر سمان دبی الاعلی حفرت نے بین بارکہا ۔ مجروی ہوئی اس کم بھیلی مخرت نے اپنا سرسی مصابحات اس المحالی محدوث بیر حفرت نے توال کی خطرت میں میں الکے اس سے دیے مکم نہیں و باکسیا سے اسے محدوث نے تین بارتبا سے حفرت نے تین بارتبا میں محدوث نے تین بارتبا میں میں ایک اس سے دیے مکم نہیں و باکسیا شاہ می موخرت نے تین بارت بیری ک

بحرالله في دى كارا الله كوشه و حفرت كوشه و ياب اس كاعتمت كواس طرى من ديكا الجينة ويكا است الله في الموالله في ويكوالله في المراحة وي كار برطو إنّا الزناه وكيونكواس بين شبست به تعارى طون اور تها الناه وي بركوالله في كار برطو إنّا الزناه وكيونكواس بين شبست به تعارى طون اور تها الناه وي بين المركا تحقا بين المركا تعالى المواحدة كيا و يمام المين المركا الله في المركا المناه وي المناه وي كالد محد المركا المناه وي كالد محد المركا المناه وي المركا المناه وي المركا المناه وي المركا الله الما الله الما الله المركا المناه وي المركا الله وي المركا المناه وي المركا الله الما الله الما الله المركا الله المركا الله وي المركا الله وي الله وي المركا الله وي المركا الله وي المركا الله المركا الله المركا الله المركا الله المركا الله المركا المركان المركا المركا المركان ا

ربس اس طرح اركان خاز كاتعين بوا-)

۲. ثرابا امام ممدّ با قرعلیا اسلام نے جب حفرت رسول خداک مواج جوئی - جب آپ آئے تودس رکعت مما فردم در رکعت کر کے فوض بھی ، جب حق وحبیّن بدا ہوئے توسات رکھیں شکر بیمیں اصافہ کیں اللہ نے اس کی اجا تہ

وی - بیکن نما زمیم کی دکعات میں زیادتی بذی چئییق وقت کی وجہ سے کیونکددن (ودرات مے فریضتے اس وقت آپ ك باس آتے ہيں ۔ جب خدائے سفر ميں بنسا زكوت عمر كا حكم ديا تو آئي ك احت برسے چوركدت كو كم كيا كيا ميكن مغرب ك خاذيس كى ديهو أن رسهوكا تدارك ان ركعتوى بيس بع جورسول في ذياده كي بيد ان مين نهي جوميلي وودكمتين بي ان یں شک ہوگا تو خادیں اعادہ کرناموگا۔ (میول) ٣- مين حفرت الوعبدالشرعليداسلام سعنادشب كانتعاق بوجهناجا بتاتها - مين في السلام عليك يأبن رسولها لله فرایا وعلیک درسلام دفتم خداک م اولاد دسوائیس رکدان کے دستند دار نامین بارفرایا میوبنیرمیرے وربافت كئ ونها إجب تم بالجون وقت ك نسبا ذا داكر كم خوا كرساهة جاؤكة توميم المس كمسوا تم يع موال و بوگار ومجول، سر بس خصفرت الوجد الشعلية اسلام سدايك شخص كى برى توليف كى فرماياً وكيمواس كى نمازكسي ميے ر ۵- ممی فرحفرت الوعبدالشرعليدالسلام سدان ركعتول كمنتعلق سوال كيا -فرايا دن كى ساعتين باره بين اوردات كى باره اورطارع نجر مصطاوع شمس كم ايك ساعت اورع وب أنماب عزوب شفق بم ايك ساعت اوربرساعت ك دوركعت اورغس ك الا ايك راحن اد بن نے ابرعب دا لیٹر علیالسلام سے پرچا اُدی طواف یں ایک فائن کی فرد کیوں مرآ ہے فوایا اس لے کر کعب ک چھ صدیں ہیں چا ڈیٹس طرف اور دووا بنی طرف ، اس سے بائٹ طرف جکتا ہے ۔ (مرقدہ) ٤ - فريا يا جرايك جمعت ووسرع جمعة نكب باني سودكعت نا تناديد ه توق ج جلب كا خدا اس كالجود اكرم كا مسولت موام ک تنا پوری کرفنے - (۴) «ر زمایا ادعب د الله علیا اسلام نے چشخص اصله بڑھنے کھڑا ہوناہے تواس کے متعلق الله ابضال مکرے کہتا ہے کم اعميريد ملاكد بدميرا بنده اس جزكواد اكرد بلبع جواس كافرض نهي - (٩) ار زمایا حفرت نے موس کا مشترت اس کا دات کی خارجے اور موس کی بوت لوک کی آبر و دیڑی سے دک جانے میں ہے تاول ١٠ - فرايا نمازير ايك فرمنت دوكل بداس كاس كسواك لكام نبين كرجب بنده نما ذه فارن موتلب تووه لي سركرا ديرجا تلب الرق بل تبول بولى ي تبول كرل جالى ب الرئيس وير صدوا الدى باس الصالمات اوراس ي مذب ماد كركتيا ہے ۔ وائے ہو تیرے او پر تیرے علیانے کچے لكیف وى ۔ (ح) ١١٠ ايك من صفرت دسول فداك باس آيا ا دركيف لكا . في كي نعيت كيجة - فرا يا عداً الافرك والرجي في ايساكيا ال لمست امسلام امس سے بری ہے۔ (م) ادر كيد ابتدعوها كيشعلق امردنا عليه اسلام ففرا باكراس معمرادنما ذشب بعد رجبول) ١١٠ بن نياام دخا عليدا مسلام سعرسنا كردونون ببرول كيك افغل وه جرتي بي جونماز كي ي محل را مجول)

مه ار فرایا امام محد با توعلیدا مسلام نے کرسول الله نے جبئیں سے بدجها که الله کے نزدیک سب سے زبادہ مجبوب مقام کیا بے فرایا سیا جدادر وہ نمازی جوسب سے بسلے آئین اور سب سے بعدین نکلیں ۔ (ع) مدر نروی در الله علم السال نرحوں درزیادل جوں اور لگ سرونت نروال بوٹ بدور اسے توام ماند ازد کرتا

10۔ ثربایا ابوعبدالتّدعلیراسلام نے سردزبادل بہوں اورلوگوں پروتت زوال پوشیدہ دیے توامام اند ان کرتا ہیداس سے با دلسے چزکدا کام عالم ربانی ہے لہذا وقت ندوال اسے معلیم میوٹلہے اوربستی وا لوں کوبتاگران پر جحت قائم کرتاہے جوابنی نماز سے لئے آنادہ ہوں اور جوبڑھنے دائے شہوں - واخ ا

#### وبات)

#### ي (مساجد الكوفة)

١- على بن إبراهيم ، عن أبي جعفر تَلْتِكُ قال : إن بالكوفة مساجد ملعونة و حزة أو عن غربن مسلم ، عن أبي جعفر تَلْتِكُ قال : إن بالكوفة مساجد ملعونة و مساجد مباركة فأمّا المباركة فمسجد غنى والله إن قبلته لقاسطة و إن طينته لطيّبة ولقد وضعه رجل مؤمن ولاتذهب الدّنيا حتّى تفجر منه عينان وتكون عنده جنّتان وأهله ملعونون و هو مسلوب منهم و مسجد بني ظفر و هو مسجد السّبلة و مسجد بالخمراء ومسجدجعني وليس هواليوم مسجدهم \_ قال : درس \_ فأمّا المساجد الملعونة فمسجد تقيف ومسجد بالشمراء مسجد جريرو مسجد سماك ومسجد بالخمراء بني على قبر فرعون من الغراعنة .

٢ . غل بن يحيى ، عن الحسن بن على بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن سالم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : جد دن أدبعة مساجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسين علين المسجد الأشعث و مسجد جرير و مسجد سماك ومسجد شبث بن ربعي .

من أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: إن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه نهى بالكوفة عن السلاة في عسمة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس ومسجد جرير بن عبدالله البجلي و مسجد سماك بن مغرمة ومسجد شبك بن دبعي ومسجد التيم .

و في رواية أبي بصير مسجد بني السيداو مسجد بني عبدالله بن دارم و مسجد غني ومسجد ماك ومسجد ثقيف ومسجد الأشعث .

# بانگ مساجد کوت

ا۔ زوایا ام محریا قرعلیہ اسلام نے کرکو فدی مجھ سا جدملون ہیں اور کچھ بدادک ، بدارک اسپور اسپوری سے اور اس کا قبدلہ افت الله مقاونیا اس وقت اللہ خو شہو گئی جب اور اس کو ایک عروض نے بنایا سقا ونیا اس وقت اللہ خر شہو گئی جب کی اس سے دوچنے جاری شہوں اور اس کے پاس ود بان شہول اور اس کے بنانے والے کو تُنون فی سول دی تھی ۔ ایک سپور بنی ظرمے جو مسبور سہلا کے نام سے مشہور ہے اور تیسری مسبود کم اور چر تھی جعفی ہے جو اب باتی نہیں بر گرگئی ہے اور مساجد ملون میں مسبود تقیف وسبود اشعت اور مسبود جریر وسبوساک اور مسبود کرائی ہے اور مساجد ملون میں مسبود تقیف وسبود اشعت اور مسبود جریر وسبوساک اور مسبود کا میں بریان ہے۔

٧٠ زوايا دام تحديا تر عليرات الاست كركوفريس چارسيدين ني بندا فاكيس قدل امام حدين عليرات الام كافوشي بين يسبحدا شعث ، مسجد جريري مسجد سياك بمسجد شيف بن ربعي د (نجبول)

۳- فرما یا صا دق آن محکدن کرامپرا کموشین علیدانسال نے کوفدک پانچ مبحدوں میں نماز پڑھے سے منے کیا ہے مسجدا شعق بن قیس ،مسجد جریر بن عبدا لتذبیل ،مسجد سماک بن محرمہ،مسجد شعیت بن رہی ،مسجد تیم -

ادر الدِلبِبرِت مردی ہے کہ ان مسا عِدیں نماڑ منوب ہے جسجد بنی السید ہمسجد بنی عبداللہ بن دادم ہمسجوعی ہمسیوس ال مسید تنقیف ہمسجد انشوث ۔

#### ﴿باب﴾

ث(فضل المسجد الاعظم بالكوفة و فضل الصلاة فيه و المواضع )ث ث(المحبوبة فيه)ث

١ \_ عَد بن الحسن ؛ وعلى أبن على ، عن سهل بن ذياد ، عن مروبن عثمان ، عن عبد الله علي الحسن ؛ وعلى أبي عبدالله علي المن عن المن عبدالله علي المن عبدالله المن المن المن عبدالله المن المن عبدالله المن عبد المن عبد المن عبد المن عبد الله المن عبد الله المن عبد الله المن عبد المن عبد المن عبد الله المن عبد الله المن عبد المن عبد الله المن عبد المن عبد المن عبد المن عبد الله الله المن عبد المن عبد الله المن عبد المن عبد الله المن عبد الله المن عبد الله ال

ا زعان بليا ليك المنظمة المنظمة المنظمة المناس المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المناسبة

باهادون بن خادجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون مبلاً ؛ قلت : لا ، قال : فصل فيه السلوات كليا ؛ قلت : لا ، فقال : أمالوكنت بحضرته لرجوت ألا تفوتني فيه صلاة وتددي ما فضل ذلك الموضع ؛ مامن عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان حتى أن وسول الله الساعة أنت مقابل مسجد كوفان ، قال له جبرتيل غليه المن حتى آن أنت با دسول الله الساعة أنت مقابل مسجد كوفان ، قال : فاستأذن لي دبتي حتى آتيه فأسلى فيه در كمتين فاستأذن الله عز وجل فأذن له وإن ميمنته لروضة من وياض المجنة وإن السلام وسطه لروضة من وياض الجنة وإن السلام المكتوبة فيه لتعدل ألف ملاة وإن النافلة فيه لتعدل عبسمائة سلاة وإن البلوس فيه بنير تلاوة ولا ذكر لعبادة ولوعلم الناس ما فيه لا توه ولو حبواً . قال سهل : و روى لى غير عمرو أن السلاة فيه لتعدل بحبة وأن النافلة [فيه] لتعدل بعمرة .

٢ ـ عدّة من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن أبي يوسف يعقوب بن عبدالله من ولد أبي فاطمة ، عن إسماعيل بن زيد مولى عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله غلبه وهو في مسجد الكوفة فقال : غلبه على المرالمؤمنين و رحةالله وبر كانه فرد عليه ، فقال : جعلت فداك إنتي أردت المسجد الأقصى فأردت أن المرالمؤمنين و رحةالله وبر كانه فرد عليه ، فقال : جعلت فداك إنتي أردت المسجد الأقصى فأردت أن المراكة في منال له : وأي شيء أردت بذلك ، فقال : الفضل جعلت فداك ، قال : فبع داحلت كو وحل في هذا المسجد فإن السلاة المستحد فإن السلاة المسجد في منا المسجد فإن السلاة المستحد في منا المسجد في أن السلاة المستحد في منا وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماه شراب للمؤمنين وعين من ماه طهر للمؤمنين منه سادت سفينة نوح وكان فيه نسر و يغوث و يعوق وصلى فيه سبعون نبياً وسبعون وصياً أنا أحدهم وقال بيده في صدد مادعا فيه مكروب مسئون نبياً قراع عنه كربته .

٣٠ - على بن غد ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن أسباط ، عن على بن شجرة ، عن بمن ولد ميثم قال : كان أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم يسلّى إلى الأسطوانة السابعة ممّايلي أبواب كندة وبينه و بين السابعة مقداد عر عنز

م ، على بن غلى ، عن سهل زياد ، عن ابن أسباط قال : وحد تني غيره أنه كان ينزل في كلّ ليلة ستون ألف ملك يصلون عند السابعة ثم لا يعود منهم ملك إلى يوم التمامة .

م على بن الحكم، عن غلبن إسماعيل؛ وأحدبن غلى ، عن على بن الحكم، عن سفيان بن السمط قال: قال أبوعدالله تَطَلِّحُ : إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد فعد خمس أساطين ثنتين منها في الظالال وثلاثة في الصحن فعند الثالثة مصلى إبراهيم تَطَلِّحُ وهي الخامسة من الحائط، قال: فلما كان أيّام أبي العباس دخل أبو عبدالله تَطَلِّحُ من باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب فصلى عند الأسطوانة الرّابعة وهي بحذا، الخامسة، فقلت: أنتلك أسطوانة إبراهيم تَطَلِّحُكُم وقال لي : نعم ،

الأسطوانة السابعة عمّا يلي أبواب كندة في السحن مقام إبراهيم عَلَيْكُ والخامسة مقام جبر الماعلية السّلام.

لا معاليل السر المحالية عن غلبن الحسين ، عن غلبن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السر المحالية وأخذييدي إسماعيل السر المحالية وأخذييدي وقال : قال أبو حزة وأخذييدي قال : وقال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ بيدي فأداني الأسطوانة السابعة فقال : هذا مقام أمير المؤمنين صلوات عليه قال : وكان الحسن بن علي التقلالة يصلى عند الحامسة فا ذا غاب أمير المؤمنين عَلَيْ صلى فيها الحسن تَلِيَّلُ وهي من بابكندة .

٨٠٠ على بن إبراهيم ، عن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالر عن الحدد أن ، عن أبي عبدالر عن الحدد أن ، عن أبي حفر علي الله الحدد كوفان وضة من رباص الجنبة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبياً وميمنته وحة و ميسرته مكر فيه عنه المعنية و فيه على فيه الله بنيا و منه فاد التنوو و نبجرت السفينة و هي صرة بابل و مجمع الأنياد كاليمان على عنه عنه المناب و مجمع الأنياد كاليمان المناب المناب

(نع كان جلدم كلي ي المعلق المع

# باك

فضيلت مسجداظم كوفه

ا - ا بوعد النَّدْعليد السلام في فوا الجهيد على فارون بن فارج تمياك ادرسبوركوف درديان كمننا فاصلب كما ايك ميل بين في نبين ، فرايك تم سب ناوي وبال بلطة بويين في انبين ، فرايا اكرتم وبال بوق و تح احيد ب كرتم كولى نماد وال برد صف در بند فراياتم مانت بواس سرى كيا ففيلت ب ركون نيك بنده اوركول بن ايسانيي كزرا ، ص خصب كوفي ما در براى بو حق كرجب وسول التدشب موارة كويك توجرتيل ف كماكراك جائت بي كرآب اس وقت كمال بي آب مسجد كوف كعمقابل بي فوايا المندسة اجادت لاكد دو وكعت نمازير هول وبي الله اجازيا بي بس الله في اجازت وي راس سبورك والمن طوع جنت كم باغول مين سرايك باعب مازواجب اكراس مين برهي جلئے تو وہ ایک زاد نمازوں کے برا برہے اور اگر نا صلد بڑھی جلئے تو بچاس نمازوں کے برا برہے اور بغر ثلاوت و ذکر می اس میں بیٹھنا عبادت ہے اگر لوگ جان بیتے کہ اس میں کیا کیا فعال بین تواس میں آنے چاہیے کتنی ہی تکلیف بہوتی راور ایک ردایت میں ہے کر تمان واجب اس میں اواکرنا ایک ع کے برابرے راور تماذ نا فشلہ ایک عروے برابرم وال ٧- فرمايا ا بوعيد الله عليد السلام ني ايك شخص امير المومنين عليدا سلام ك پاس آياجبكد آپ مسبر كوفدين بييط تط اسس نے کیا اسلام علیکم یا امیرا کموشین ورحمتہ التووہ کا تنز اصفرت نے جواب دیا ۔ اس نے کہا ہیں آبٹ پروٹ راہیں ين سبيدا قصلى جاراً بول أي كى فدمت ين بغرض سلام ورخصت كو حاضر وابول وال كس غرض عارسه بور حفرت نے پوچھا ،اس نے کہا فضیلت ماصل کرنے کے سے رفوایا اپنی سواری اور ال ڈادراہ فروخت کردو ادراس مسجدين نازير هوكدنا وواجب كالواب ايك فح مفبول عرابريدا ورنا ف لدكا ايك عمره مقبول عرابريد بارهميل ك اسس ك بركت بعيل مول بداس ك وابن طوف بركت ب اوربائي طوف مكر ( قلفائ جورك مكومت جوبعره بين مقى) اسس بيتي بين سكت وفع على ے وسط میں روعن کا جشمہ ہے اور ایک جشمہ آب ہے جس سے ارواح مومنین تق اورچ کھائے تھے اور بڑوں کو ڈاویا تھا ان میں سر انبیاد اور اومیائے انبیا نے نماز پڑھی ہے ان میں سے ایک میں بول بهار حسمسيب دده فدعاك تبول بول اورغ صدم بوار مجول

مون بها ن معيبت دره عدف عبون بون ادرم عدم بوارد مردن الرم الرم الرم المردن الم

امد ایک شخص نے بہمی دوایت کہ ہے کہ بہاں ہروات ۱ ہزار فرشتے ستون بنتم کے قریب ان زید معے میں اوران میں سے کوئی فرشتہ

تيامت بك بجرنبس وثاء

۵۔ فرایا البوعد الله علیه اسلام فے جب سبورے دامنی طرت دوست دروازه سے داخل بروتویا پی ستون مشار کروان بی سے درسا بدیں بیں چھت کے پیچ ادرتین صحن بیں بی تعمر سے پاسم حفرت ابراہیم کا معلی سے اور وہ دیوا رہے پانچوا ل ستون ہے۔

را دی نے کہا سفاح فلیفرعاسی کے دور کومت میں حفرت الوعید الله علیدالسلام باب الفیل سے داخل ہوئے اور حفرت فرجے سے خوایا۔ بال علام عمیسی فرجے سے توایا۔ بال علام عمیسی فرجے سے توایا۔ بال علام عمیسی فرجے سے توایا۔ بال علام عمیسی علید الرحمد مرا ق العقول میں تحریر فرطتے میں کمسجد کو فرکی مذکورہ بالا ہیں تت باتی تہیں فلفائے عیاسید نے اس میں بہرت کچے تغیر و تبدل کردیا ہے۔ (مجبول)

۱- نرایا سنون بغتم وه بع جوابواب کنده سے ملاہوا ہے یہ مقام ابراہیم ہے ادر پانچواں مقام جرکیا ہے۔ ۱ - دا دی نے بیان کیا اصبغ بن نبات نے بیراہ تھ چکوکر مجھسا تواں سنون دکھا یا ا درکہا یہ مقام امیرا لموشین علیا لسلام ہے امام حسن علیا سسلام پانچویں سنوں کے پاس خاذ برا صف تھے۔ جب ا میرا لموشین نے اتبقال کیا توا مام حسن علیا لسلام نے دہاں نما زیڑھی اور پرستون باب کندہ کے پاس ہے۔ رہم ،

۸- فرایا امام محدبا قرعلیرالسلام نے کہم برکوفرا کی باغ ہے جنت کے باغوں ہیں ہے۔ اس میں نما ذیخ طی ہے ایک زارا بھیا دا ور سرت رسولوں نے ، دس کے دامنی طرن رحست اور با بین طرن کر دبھرہ میں فلف نے جوری حکومت تھی اور اس سی رستر رسولوں نے ، دس کے دامنی طرن رحست ہے جوحفرت اور اس میں کے بعد انگلیا گیا تھا اور اس میں مصلے موسی ہے اور وہ درخت کد وہے جوحفرت اور نش کے بے بطن ماہی سے نسختی توثی جا در اس میں مار میں مسدہ بابل اور بھی از میں مسدہ بابل اور بھی از میں مسدہ بابل اور بھی از بہار سے در مجمول)

بكرمبنيا دون احاديث سے ابت بي كوانبيا رطيم الدام كر تركات بها اي التي كرياں رہے ہيں جو عام لوگوں كانظوں سے پوت يده رہے۔ يا يدمراد مبي كرع صلت مولى بهاں دفن ہے بهيں ده جگد معلوم ہے جب چا بين تكال ليں . اور درخت كدوسے فكن ہے يہ مراد مبوكر وه اس سرزوين بير المكا تقا اور عرق ابل سے يدمراد ہے كرجس طرح ، بل ما دى احوال كامخزن تقااس طرح بيد سرزيين دوحانى دولت سے الامال ہے يا يدكرجس طرح ، بل ميں فجى انبيا درما اس طرح بيال كامخزن تقالى طرح بيد سرزيين دوحانى دولت سے الامال ہے يا يدكرجس طرح ، بل ميں فجى انبيا درما

حقیقت یہ ہے کہ یہ قدرت کے اسرائیں ان ان عقل وفہم کی وہان کم درسا تی نہیں ۔ یہ بابتی تو ابنیا و اومیدلے انبیا رکو بذریدہ دومرے کر بہنچے رہے مام انبیا رکو بذریدہ دومرے کر بہنچے رہے مام لوگوں کو اس سے نظر نہیں آتے کہ وہ ان پرقبعنہ کر لیتے بہن جواب ہے امیرا لموشین کے جمع کردہ حسرا ان کا کم وہ ایک امام سے دوسرے امام کر بہنچیا رہا اور کمی کوا فلاع نہ بہول ۔ یہ امور خصوصیات معمومین سے بہن ورن مام لوگوں میں اوران بیں فرق کیا رہنا ۔

#### ﴿ بالله

#### المجدالهلة)

ا عدة من أصحابنا ، عن أحدبن على ، عن أحد بن أبي داود ، عن عبدالله ابن أبان قال : دخلنا على أبي عبدالله على القوم : أنا عندي علم من علم عملك كنا عنده ذات ليلة في داو معاوية بن إسحاق الأنصاري إذ قال : انطلقوا بنا نصلي في مسجد السبهلة فقال أبو عبدالله على الأنهاز وفعل ، فقال : لاجاءه أمر فشغله عن الذهاب ، فقال : أما والله لو أعاذ الله به حولاً لأعاده أما علمت أنه موضع بيت إدربس النبي عليه والذي كان يخبط فيه ومنه ساد إبراهيم عليه اليمن بالعمالقة دمنه ساد اود إلى جالوت وإن فيه لصخرة خضراه فيها مثال كل نبي ومن تحت تلك الصخرة أخذت طينة كل نبي وإنه لمناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخضر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخصر عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخسور عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخساء عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخساء عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخساء عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قال : الخساء عليه المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قبل : ومن المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ المناخ الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قبل الراكب ، قبل : ومن الراكب ، قبل الراكب ، قبل : ومن ال

٢ ـ عَدَبِن يَجِيى ، عن علي بن الحسن بن على ، عن عثمان ، عن صالح بن أبي الأسود قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ و ذكر مسجد السهلة فقال : أما إنّه منزل صاحبنا إذا قام بأهله .

٣- عنه ، عن عروبن عثمان ، عن حسين بن بكر ، عن عبد الرّ عن بن سعيد الخزّ أذ ، عن أبي عبدالله تَلْقِيْكُم قال : قال : بالكوفة مسجد يقال له : مسجد السهلة لو أن عمي زيداً أتاه فسلى فيه واستجاد الله لأ جاره عشرين سنة ، فيه مناخ الراكب وبيت إدريس النبي تَلْقِيْكُم وما أتاه مكروب قط فسلى فيه بين المشامين و دعا الله إلا فر جالله كرية .

# بالان مسجدسهله

ر الرا عفرت كر ما مم الم وركوب المبوركوب ك نوسموس بلدان كابين منزل بوكا - (جبول)

۱۰ فرا باصفرت نے کوفر میں ایک اسپر ہے جس کا نام مسپر مسبلہ ہے اگر میرے بچا زیدیہ ان انتفاد دخا فرائے دعا ما نگت تودہ میں برس ان کوبٹا ہ دیتا رہ داکب دخفری کے افرنے کی جگہے یہ ادر میں نبی کا گوہے جدمیب ندہ بہتاں آیا اس نے نماز پڑھ کر دعا مائکی تواس کی معیبت خرور دور میوئی ۔ (نجول)

ختمثر

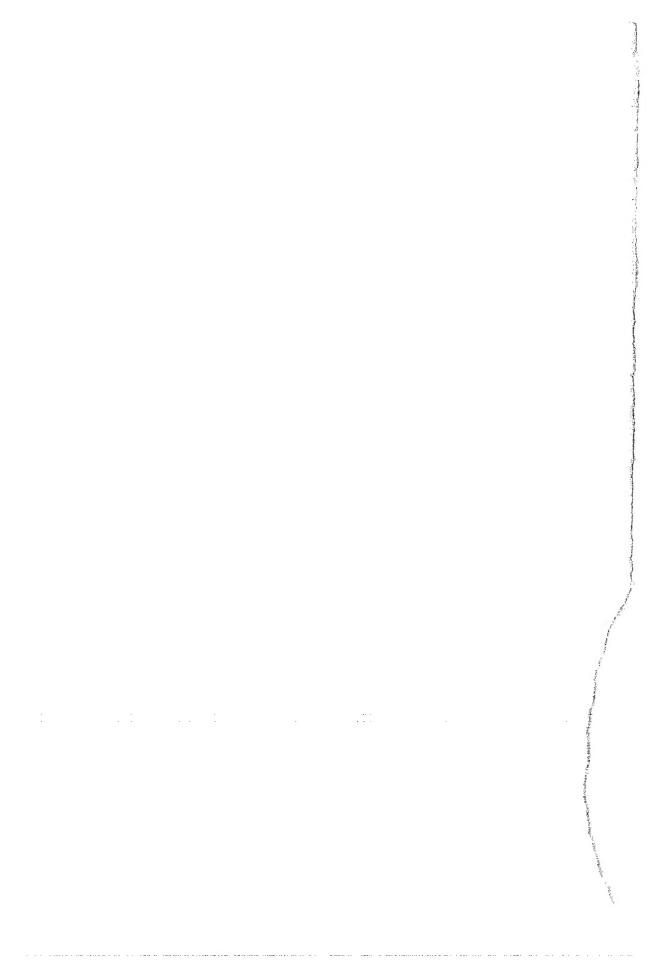

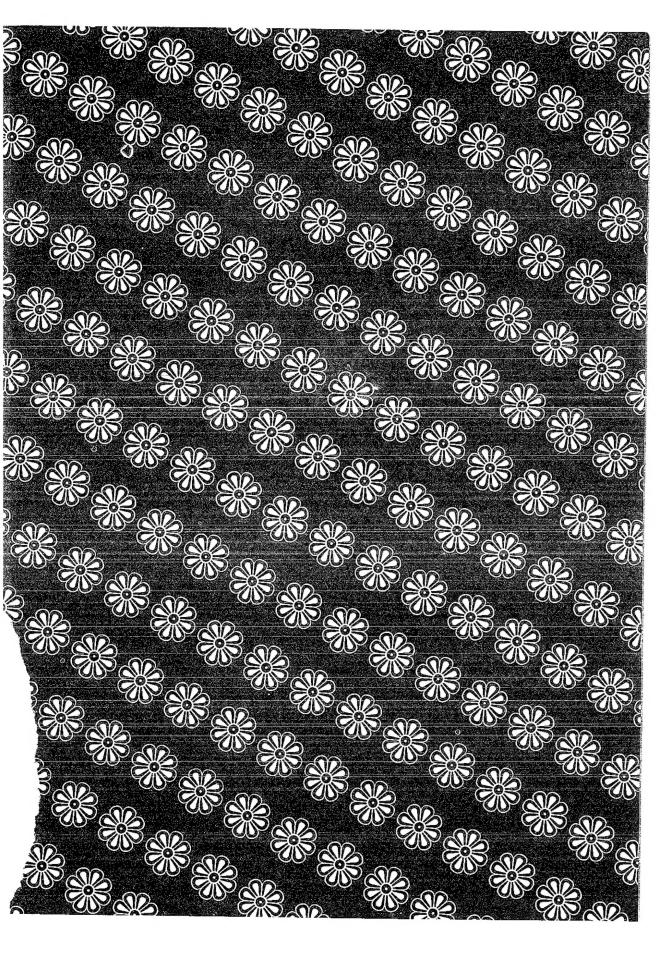

# یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مورد کے ایک مقیم هیں۔ مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں۔

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





**4 A Y** 917\_110 ياصاحب الزمال ادركني





نذرعباس خصوصی تعاون: رخوان رخوی اسلامی گذب (ار د و **DVD** ڈیجیٹل اسلامی لائبر*ر*ی ۔

SABEEL-E-SAKINA Unit#8. Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com